

# الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح أطلا

افادات حضرت علامدر فيق احمر صاحب قدس سرة شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آبال

مرت<u>ب</u> **محمد فاروق غفرله** غادم جامعهمود ريملي پور ماپوژرو دُمير گھ (يو پي)۲۴۵۲۰۲

#### بسبم الله الرحسن الرحيه

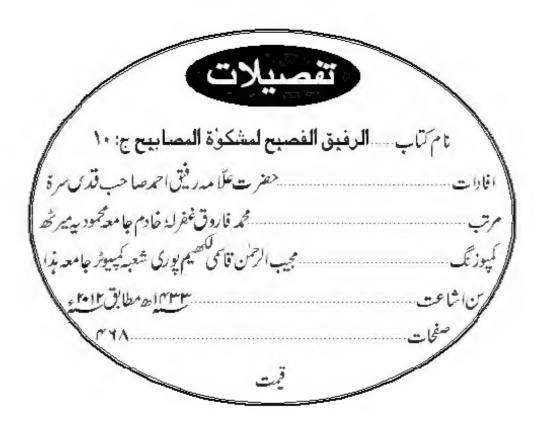

جامعهٔ محود بیلی پور ماپوژ رو دٔ میر گھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲

# جإربإئي كي تفيحت

أنْ الْسُرُ اِلْسِيَّ بِعَهُ لِكَ اَنَسَا الْسُمُهِيَّ ابِنَهُ لِكِكَ اَنَسَا السَّمِيْ الْسُمُنَسَايَسَا اَنَسَا السَّمِيْ الْسُمُنَا الْكَبَّرِيَّ الْسَمْنَا الْكَبَّرِيَّ الْكَبَالِيَةِ مِي الْمُعْلِكَ ميرى طرف اپني على حديج - جَي يَحْدَيَّ الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْفُلُورِ جَنَازَةً على مردول كاتخت بول - جُي جهيا تَحْدَيْ اللَّهُ وَ جَنَازَةً اِذَا حَمَلُتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعُلَمُ بِنَاتَكَ بِعُدَهَا لَمُحُمُولُ فَاعُلَمُ بِنَاتَكَ بِعُدَهَا لَمَحُمُولُ فَاعُلَمُ بِنَاتَكَ بِعُدَهَا لَمُحُمُولُ فَاعُلَمُ بِنَاتَكَ بِعُدَهَا لَمَحُمُولُ فَاعُلَمُ بِنَاتَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَ الرفيق القصبيح لمشكوة المصابيح جلدوتهم

### اجمالي فيرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جلرهم

| أنبرصغير    | رقم الحديث     | مضامين                           | نمبر ثار |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------|
| 19          | 101-11172      | باب عيادة المريض                 | Î        |
| 100         | 1101/2 12/1011 | باب تمنى الموت وذكوه             | ۲        |
| fAt         | /larat/lara    | باب مايقول عند حضر الموت         | ۳        |
| 111         | רחפועדפפון     | باب غسل الميت وتكفينه            | lα       |
| 100         | 14+14/1002     | باب المشي بالجنازة والصلوة عليها | ۵        |
| 444         | 2144V#214+4    | باب دفن الميت                    | ۲        |
| <b>*</b> ** | פין רול ארדו   | باب البكاء على الميت             | 4        |
| 66.7        | MYZAWITTA      | باب زيارة القبور                 | ۸        |

| فيرست | ن الفصيح ١٠٠٠٠٠ ٧                                 | الرفيؤ  |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| X     |                                                   | 茲       |
| 公     |                                                   | 跃       |
| 经     |                                                   | 젔       |
| 绞     |                                                   | 汉       |
| X     |                                                   | 玆       |
|       | تفصيلي فهرست                                      | 섟       |
| Í     | الرفيق الفصيح لحل مشكاة المصابيح • ١              | K       |
| صفحتر | مضامین                                            | تمبرثار |
| *     | عاريائي کی نصیحت                                  | 1.      |
|       | كتاب الجنائز                                      |         |
|       | باب عيادة المريض وثواب المرض                      |         |
|       | ﴿ بِمَارِي عِما دستاور بِماري كاجروثُواب كابيان ﴾ |         |
|       | (الفصل الأول)                                     |         |
| ٣     | حديث نمبر ﴿٤٣٢٤ ﴾ مريض كي عيادت كرنا              | ۲       |
| 6     | فائده                                             | ga.     |
| ٥     | عدیث نمبر ﴿۱۳۳۸﴾ جنازه کے ساتھ جانا               | pi      |
| 2     | حديث تمبر ﴿ ١٣٤٩ ﴾ مسلمان برمسلمان كاحق           | ۵       |
| 9     | فاكده                                             | 9       |
| 9     | عدیث نمبر ﴿ ۱۳۴۶ ﴾ سات امورکی تا کید              | 4       |
| *     | حدیث نمبر ﴿١٣٣١﴾ بیمار کی عمیا دت کی فضیلت        | ٨       |
| ۳     | حديث تمبر ﴿ ١٣٣٢ ﴾ ايضاً                          | 4       |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ٨ أيرست

| صفحتير     | مضامين                                                             | نمبرثنار |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ro         | عديث غبر ﴿ سوسهما ﴾ آواب عياوت                                     | Je       |
| (e, A      | صديث فمبر ﴿ ١٣٣٣ ﴾ آ تخضرت الله يحياوت فرما في كاطريقة             | 3)       |
| r <u>z</u> | اشكال مع جواب                                                      | il.      |
| c/A        | صديث تمبر ﴿١٣٢٥﴾ رفم كاعلاج اوروعا                                 | 194      |
| 144        | سوال وجواب                                                         | 15°      |
| ٥٠         | دم اور جما ر                                                       | 10       |
| ۵۰         | عدیث نمبر ﴿٢٣٣٩ ﴾ معو ذات پڑھ کردم کرنا                            | ы        |
| ۵۲         | عدیت فمبر ﴿ ٢٨مم ا ﴾ جسم كا در دووركر في كى دعا                    | 14       |
| ۵۴         | حدیث نمبر ﴿۱۳۴۸﴾ دهنرت جبر نیل علیه السلام کی عیادت اور جهاژ       | IΛ       |
| Δ4         | صدیث نمبر ﴿١٣٨٩﴾ حضرات حسنین کے لئے آنخضرت ﷺ کا استعادہ            | 19       |
| 44         | قائده                                                              | (re      |
| 04         | حدیث تبر ﴿ ٥٠ ١٠ ﴾ تعلیف بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے                 | M.       |
| ΔΛ         | مصیبت کے اقسام                                                     | MA       |
| øΛ         | مصیبت کے اقسام میں فرق جانے کا طریقہ                               | Jahr     |
| ٥٩         | فاكمه                                                              | Mac      |
| Δ٩         | حدیث نمبر ﴿ ١٣٥١ ﴾ مرض گنا ہوں کا غارہ ہے                          | MS       |
| 4+         | تكليف كم موقعه بركيا كياجائ                                        | +4       |
| 41         | تكليف مين أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كااسوهُ حسنه             | 1/2      |
| Alt        | عدیث نمبر ﴿۱۳۵۲ ﴾ بیاری سے گناموں کی معافی                         | MA       |
| 46.        | حديث نمبر ﴿ ١٣٥١ ﴾ حضورا قدر صلى الله تعالى عليه وسلم محمرض كي شدت | FQ       |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠٠ ٩ فيرست

| صفحتمبر | مضامين                                                                | تمبرثار |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 40      | فاكره                                                                 | P*4     |
| 40      | عديث نمبر ﴿١٣٥٣ ﴾ موت كي ختى                                          | P)      |
| 44      | موت کی شدت کا سبب                                                     | hh      |
| 42      | عديث نمبر ﴿٥٥ما ﴾ مومن اور منافق كي مثال                              | pt pt   |
| YA.     | صديث نمبر ﴿٢٥٦﴾ إيضاً                                                 | In.U.   |
| 44      | صديث فمبر ﴿١٥٥ ﴾ بخار سے گناه دور ہوتے ہيں                            | ra      |
| 2.      | حديث تمبر ﴿١٣٥٨ ﴾ مريض برالله تعالى كي خصوصى عنايت                    | m       |
| 21      | حدیث نمبر ﴿١٣٥٩﴾ طاعون میں مرنے والول کی فضیلت                        | 82      |
| 4       | طاعون کیا ہے؟                                                         | PA.     |
| 24      | طاعون كأسبب                                                           | prq     |
| 25      | طاعون میں مرنے والے کی شہادت کی وجہ                                   | 100     |
| 24      | حديث تمبر ﴿ ٢٠ ١م ا ﴾ شهيد حكمي يا نج مين                             | (r)     |
| 20      | شهيد کی قشمین                                                         | 6.14    |
| 20      | شہداءکے اقسام                                                         | Pulm.   |
| ۸٠      | حدیث نمبر ﴿١٦ ٣ ﴾ طاعون مسلمانول کے حق میں رحمت ہے                    | P.P.    |
| AF      | حدیث نمبر ﴿ ۲۲ مه ا ﴾ طاعون زده بهتی میں جانے اور فر ارہونے کی ممانعت | ra      |
| AC      | طاعون زوه بستی میں دخول ہے ممانعت کی حکمتیں                           | pry     |
| Ar      | دخول كاعم                                                             | 82      |
| ۸۵      | طاعون زده بستی ہے خرج کی ممانعت کی حکمتیں                             | es.     |
| ۸۵      | اسلام میں طاعون کی ابتداء                                             | p9      |

الرفيق الفصيح 💎 ١ تمبرثار تبدیلی، حوں کے سے نگان صديث نمبر ﴿ ١٣٤٥ ﴾ بينائي جدي في رصبر ك فصيدت (الفصل الثاني ) حدیث نمبر ﴿ ٣٢٨ أَهُوعِ وت كَ فَضِيبت حدیث مبر ﴿ ٢٥ ٣١٤ ﴾ آثوب چيثم کے مرابض کی عیاوت حديث مبر ١٦٤ ١٦ ١٨ ١٨ ماري وضوع وت كي فضيدت حدیث مبر ﴿ ۲۲ م ۱۵ می وت کے وفت کی وسد صربيت مُنهر ١٣٤٨ أي بي ردوربر ف بي وي حدیث مبر ﷺ ۲۹ ۱۳ ایم ایش کے سے دیا حديث نمبر ﴿ \* ٢٠ ﴾ وبالوقت عيوت 90 صديث مبر ﴿ اعهما ﴾ مص مب يرجر وثو ب صدیث مبر و عدای ایکی ومصیبت کا سب حدیث مبر ﴿ ٣ ٢١ ﴾ يماري ميل زمان تندرتي کے عروتي معمول کا ثواب . صديث مير ﴿ ٢٥ ١١٨ ﴾ يف 99 صدیث نمبر 🖟 🗅 ۱۳۷۵ گانتهبدهمی س ت وگ مین 1 41 حديث نمبر ﴿ ٢١٤ الله معييت برصبر كي فضيدت صدیث نمبر ﴿ ۷۷ الله وت کُنْ لَعمت سے صدیت مبر ﴿ ٨٤م ١٨٥ الله و فات کے وقت کی ویا صديث تمبر ﴿ ٩٤م ﴿ وَيُوكِ " كَالِف 14 حديث غير ١٨٠٠ ١٨٠٨ مرص ب يرصبر ك فعنيدت

الرفيق الفصيح - ١٠ تمبرثار رضا ہفد وندی کی پیجیات صديث نبرية أهما فيعصاب سيرين موس كي معافي صديث مُمِر ﴿ ٣٨٣ ﴾ مصاب باندے ارجات كا ذرجة صديث فمبر ١٣٨٤ كامصاب وريزهايه عد صديث مبري مهم الماسان مصاب يرجرونوب صديث ممر ١٨٥٥ ١٨٥ اي ياري در جدوعظ وتصيحت حدیث مبر ﴿ ٣٨٧ ﴾ يارکوتسي وين کامديت صدید شمر و ۸۷ ایک پیش کی یاری میل م فرو سے 44.90 (الفصل الثالث) حديث نمبر ﴿ ١٣٨٨ كَ غَير مسلم كَ عِيدِ وت وروعوت س، م 44 48 11 A حديث مبر ﴿ ٨٩٤ ﴾ ميادت ك نضيت صديث نبر ﴿ ٣٩٠ كم يض كي مات سے وخبر ر في علم يقد 119 حدیث نمبر ﴿ ١٩٧١ ﴾ ، یهاری پرصبر کی فضیدت سداح ومعد جدكاتكم حدیث نمبر ﷺ ۱۹۳۴ کیمرض میں پاتا ہو رم نے و سے کی فضیرت صديث نمبر ﴿١٣٩٨ ﴾ فم سے كن جو ل مع في صديث مبر ﴿ ٩٥ ١٩٥ ﴾ عيدت ك فضيبت ٨٨ وديث مبر ١٩٦٥ ١٠٤ مركاما ح 19%

الرفيق الفصيح تمبرثا حدیث مبر ﴿ ۲۵ الله بنی رہے گنا ہوں کی معافی صدیت نمبر ۱۳۹۸ کی بی رے ور چیرا رحبتم سے حق ظت حدیث نمبر ﴿ ۹۹ ۱۱ که یکاری وررزق ک تنگی کے ذریعی مغفرت صدیث فمبر ( ۵۰۰ ک عارے سے باری سے قبل کے عمال کا جر صديث نمبر ﴿ أَ \* ٥ أَ أَيْ عَنْ وَتَ بِعِدْ حدیث نمبر ﴿ ٥٠١ اَرْبِيمِ مِصْ كَ وَمِهِ صدیث فبر ﴿ ١٥٠٥ كا كارك يال شور ال كام فت و تعقرعا س سدیت فم رہ ' ۱۵۰ کہ سریض کے یوس مختصر قیرہ کی تا کید صديث نمبر ﴿ ٥٠٥ أَكُهُم يَضَ كَ نُو بَشِّ يُورِي رِيّا 100 صديث مبر ١٠١٥ مكرويس مين، فات ك فضيدت (60)صريت أمير ﴿ ٤٠٥ أَ اللهِ يروس كَ موت صدیت مبر ﴿ ٥٨ م ١٨ يار بو رم في و على فضيدت 170 صديث نمبر ﴿ ٥٠٩ ﴾ وعون كَ موت كي فضيبت 100 صدیث نمبر ﴿•ا۵ا﴾ طاعون سےفرار ہوئے کی مذمت باب تمنى الموت ونكره ﴿ تَمَنَّا مِهِ مِنْ وَرَمُوتُ وَيَا وَرَكُفَّ كَانِينَ مُ موت کی تمن کا حکم 109 (الفصل الأول) صديث مبر ١٥١١ المهوت كي آرزه كي ندمت ١١١ صريت مبر و١٥١٠ الله يضاً 147

الرفيق الفصيح 💎 ١ تمبرثار تلقين كايحمت صدیث تمبر ﴿۵۲٩ ﴾ قریب الرگ سے جھی وت کبن جا سے مدیث نمبر ﴿ ١٥١٨ ﴾ معیبت کے وقت کی دیا عدیث نمبر ﴿ ۵۴۱ ﴾ میت کی آ تکھیں بندیرنا صديث فمبر ١٥٣٢ كا ١٥٠٨ كا ميت كوي در سيدة ها نعينا (الفصل الثاني ) حديث نمبر ﴿ ١٩٩٨ أَهُ أَكْرِطِيبِ بِي فَا تَمْهِ كَا تُو بِ صدیث مبر ﴿ ١٥ ١٨ ا ﴾ أريب المرك كے يا سورة بيين ير صفح كانكم .... صديث أمير ﴿ ١٥٩٥ ﴾ مسلم ناميت كووسه وينا حديث مبر ﴿ ١٥٩١ ﴾ حفرت ابو بمرصد في كا آنخضرت ١٤٠ كانوسه ايما حدیث نمبر ﴿ ۵۳۷ اَ ﴿ مَنْ فَينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ 190 (الفصل الثالث) ۱۳۳۰ صدیث نمبر ﴿ ۱۵۳۸ اَ فَرْتِ الرك لُولَقَيْن مر ف كَ تَا كَيْدِ 190 صدیث نمبر ﴿ ١٥٣٩ اَ اَهِ مُومُن کی روح کا عز ﴿ صديث مبر ﴿ مِهِ ٥ كَارُو حِمومن وروح كافر كاحال ١٣٦ حديث مبر ﴿١٣٥١﴾ عِناً حديث مبر وزيه ١٥ ١٥ كيمومن وركافر كيموت كالنصيل ملين ورين ملين ورين nea صدیث تمبر ﴿ ١٥ ١١ ﴾ قریب المرگ سے سور مرینی نے سے تبنا ۔۔۔ .. ۱۴۰ صدیث مبر ﴿ ۱۳۸ ۱۵ ایک و من کی روح کاجنت کے درفتوں سے و بستاہونا ...

الرفيق الفصيح -- ١ حديث مبر ١٥٣٥ كا قريب الرك سيدر مينتي في ورفو ست كرنا بأب غسل الميث وتكفينه ﴿ ميت كِمُلُ ورَهَٰنِ كَابِينِ ﴾ فنسل مريت كافتكم ۱۴۶ میت کونسل و یے کا سب ١٥٢ عسل ميت كاطريقه ١٣٥ بيري كے بيتو ساكا ستعاب المنسل ميت بيل كافوركا ستعاب ١٧٧ ميت كالفن ١٥٨ مر دكو عن بين في كاطريقه ١٧٩ عورت كوكفنات كاطريقه (الفصل الأول) عديث نمبر ﴿٤٧م ١٥ ﴾ أنخضرت صلى للديني لل عديه وسلم كأعن · .... ۱۵۴ کفن کے ئیٹروں کی تعد دمیں ختاہ ف ممہ . . ١٥٨ على بموني قيص كأخن وية صديث تمبر ﴿ ١٥٣٨ ﴾ أَنْ عَدِه بُومًا فِي سُنَّ

الرفيق الفصيح 💎 ١٠ تمبرثار ١٥٨ حديث مبر ﴿ ١٥٣٥ ﴾ محرم كأهن ۱۵۹ محرم کے غن میں ختاب (الفصل الثاني ) ١١٠ حديث نمبر ﴿ ١٥٥٠ ﴾ مفيد فن كي تاكيد صديث نمبر ﴿ ١٥٥١ ﴾ هن ميل بهت تلمي مير حدیث نمبر ﴿ ١٥٥٢ ﴾ میت کوموت و نے پیڑوں میں بی خور ہو کیگا ..... ١١١ صديث نمبري ١٥٥٣ أي عمره كفن ١٩٤ حديث مُبر ﴿ ١٥٥٨ كُونَهُ مِيدِ كُمُ مَن كابون. ۱۷۵ شهر می نماز جنازه ور ختارف سمه 200 (الفصل الثالث) ١١١ | حديث نمبر ﴿١٥٥٥﴾ مفرت جزه رضي للدتع لي عنه كا غن MA. ١١٤ حديث نبر ﴿ ١٥٥ كَ مَن الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْصِ كَا مَن -0 / B MA عبريتدين ني كاجنازه 101 باب المشي بالجنازة والصلوة عليها المجانات كاستمر مي ورنواز جنازه كايون ا الدا جنازه تلا في في كالحكم 100 الدا جنازه ك ما تكاج في كالمت 100 الما جنازہ کے ساتھ صنے کاطریقہ PAY

الرفيق الفصيح 💎 ١ تمبرثار مضامين ۵۷ انمار دنازه کی و نیگی کاطریقه 121 نماز جنازه کی شر مطصحت POA (الفصل الأول) الما المديث نبر ﴿ ١٥٥١ ﴾ إن زوك مرتفة فيز حيث كاحكم MOA ١٤٨ وريث تمير ١٥٥٨ كاميت كاكلام 121 صدیث نمبر ﴿ 1000 کَ بِن زو کے سے عر ہونا ۱۹۰ صدیث نمبر ﴿ ۱۵۲ ای بیود جن زه کے نے کھڑ جونا صديث فمبر ﴿ ١١ ٥ ا ﴾ صى برضى للدعنم كاجنازه و كي كر كمر عبوما ١٨٧ حديث نبر ﴿١٥٦٢ ﴾ بن زه كي ما تصريبان ١٨٣ بنازه كے چيچے چلنا فضل ہے وائتان مند ١٩٨٠ ميان و ختاساب ك حقيقت ١١٥ قير طائ حقيقت ١٨١ صديث نمير ﴿ ١٥٦٣ ﴾ نبي شي كي نمي زجنازه عدا نارشفرزجنزه ١٨٨ صديث نبي شي كالمحل ١٨٩ مسجد ييل نماز جنازه\_ صديث نبير ﴿ ١٥ ١٥ ﴾ نما زجن ز ديين جا رتبيري صديث نمبر ﴿٥٢٥١﴾ أن إن زول الميل قر كت فاتحد ١٩٧ لنماز جناز ومين سورؤن تحريرٌ صن 7<u>4</u> Y

الرفيق الفصيح = ١٠ ŧΛ تمبرثار مضامين صدیث مبر ﴿۲۲ ۱۵ ﴾ نماز جناز ۵ کی سک دیا صريث مبر ﴿ ١٥ ١٥ ﴾ جن زه كي تم رميد ميل مسجد ميل نماز جنازه صدیث میر ۱۵۲۸ کی م کامیت کے وسط میل کھڑ ہونا انتون مہ 194 صديث نمبر ﴿٥٦٩ كَاقْبِر بِرَ مَا زَجْهُ زُهِ PAC صديث مبر ﴿ ١٥٥ الله آتخضرت كفرج أن زور صف عقرو اكامنور وجا . P4 4 P+F صديث أمر و اعد كري يس آدمون المراز بنازه يرعنا 149 تعارض مع جو ب 194 صديث نبير ۾ 'عاڪانا اڪائي زين زه بين مو وگور کي تشر ڪت 191 حدیث مبر چاها ۱۵۷ کیمیت کی تعریف وربر کی MAM صدیث مبر کاسے ۱۵۱ کی میت کے حق میں جو را ومیوں کی گو جی 290 201 حدیث مبر 🕳 ۱۵۷۵ کیمیت کوبر کھنے کی ممی نعت 190 صديث نمبر ﴿ ٢٤٥١ ﴾ شهيد كي نما زجناره شهیدی نماز دِنازه اور ختایف ممه صدیت نمبر ﴿۷۵۵ ﴾ مو ری رقبرستان ہے، برآنا (الفصل الثاني) صدیت مبر ﴿ ٨ ١٥٤ كَهُ جِنْ زَهِ كَ سِرَتُه بِيدِلِ اورسو رك جينے كاطر يقه ....

الرفيق الفصيح -- ١٠ تمبرثار مضامين ما تمام بي کن زجنازه ور ختارف بمه صدیث نمبر ﴿ ٩٤٥١ ﴾ جنازه کرآ کے چلنا مديث نبر ۽ ١٥٨٠ ﴾ جن زوك چيج چلن صديث مبر ١٥٨١ الله جنازه كوكاندها وين ك فضيدت منازه كو شي كاطريقة صدیث مبر ﴿۱۵۸۲ ﴾ جنازہ کے ساتھ سو ری پر جینے کی ممانعت حديث مبر ﴿ ١٥٨ ﴾ مَا زين زويل موره في تح حدیث مبر اللہ ۱۵۸ کیمیت کے سے معوض وں سے وہ صديث نمير ﴿ ٥٨٥ أَكُهُ مَهِ رَجِنَ زُوكَ وَيَا صديث مبر ﴿١٥٨١﴾ إيضاً 44 MA عديث تمبر ﴿ ٥٨٨ ﴾ بم زجنازه بين م كهار كعثر ابو؟ . ... **274** (الفصل الثاثث) صدیث نمبر ﴿١٥٨٩ ﴾ جندزہ کے نے کھڑ ہونا صدیث نمبر ﴿ ٩٠ ١٥ ﴾ جنازه قبر میں رکھے سے بہتے کا عکم .... ١٧٠١ صريت تمير ١٩١٥ ألي ينها ٣٧٤ صديث نمبر ١٥٩٢ كه بنازه و كهر مرا بوي صدیث مبر ﴿ ١٥٩٣ ﴾ يبود ي كر جن روك سے حراب ہوتا .... صدیث نمبر ﴿ ۱۵۹ ﴾ جنازہ کے سے حراے ہوئے کی تاکید ...... ١٣٠٠ صديث نمبر ﴿١٥٩٥﴾ بيناً

| فيرست                           | ر الفصيح ١٠٠ ١٠٠                                               | الرفيق             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| صفحةبمر                         | مضامين                                                         | تمبرثار            |
| P"P" a                          | حدیث نمبر ﴿ ۵۹۴ ﷺ ناز چناز هیل کتن صفیل بور                    | Heri               |
| PPE                             | مديرة أبر و ١٥٩٥ كالكائر و نازه كروبا                          | 444                |
| ****                            | صديت فمبر ﴿١٥٩٨ ﴾ يي كانماز جنازه كي وب                        | re-je              |
| \$m,\$m,\$m                     | صديث نمبر ﴾ ٥٩٩ ﴾ پيش                                          | inn.l.             |
| N 14.4.                         | صديث فمبر ١٠٠٤ و كانتا تمام يح كي فمار جنازه                   | ۲۳۵                |
| 444                             | صديث نبر ١٦٠١ مين زون زويل مام كاياندى يرهر جوا                | PP 1               |
|                                 | باب دفن الميت                                                  |                    |
|                                 | ه ميت كوه فن ر ئے كابيات ﴾                                     |                    |
| e end                           | بقن یب کے قبر رہانا                                            |                    |
| P <sup>*</sup> ( <sup>V</sup> o | قبر کے سلسلہ میں روو عقد ل                                     | MMA                |
|                                 | (الفصل الأول)                                                  |                    |
| MA.                             | حدیث نبیر ﴿ ۱۰۶ ﴾ بغی قبر ک تا کید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | rjr4               |
| 8-17° (+                        | صديث مبر ﴿ ١٩٠١ كَ قَبْر كَ مُدري ورجيها نا                    | P)*+               |
| bully,bu                        | صد بيث نمبر ﴿١٣٠٤ ﴾ قبر كوكوما ن نم بنانا                      | 14 <sup>5</sup> °1 |
| 200                             | صریت نبر ﴿١٠٥ ﴾ البركو بهت بدر نے كى مما فت                    | MA M               |
| 4-1j. A                         | آ تخضرت على الله تعالى ماييه وسلم كالبرمبارك                   | MAN IN             |
| MA.                             | صديث نمبر ﴿٢٠٢ ﴾ يخت قبر بنائے کي مما نعت                      | кор                |
| MYA                             | صديث نبر و ١٠٤ كالبر كاطرف رخ رك نمازيد هن كام نعت             |                    |
| 15.(4.6                         | صديث أمير ﴿ ١٠٨ ﴾ فقير ير بيه ا                                | 1972 1             |
|                                 | (الفصل الثاني)                                                 |                    |
| 70+                             | حديث مُبِر ﴿ ١٩٠٩ لِهُ آخَصْرت على الله عليه وسلم كي قبر مبارك | MYZ.               |

| فيرست           | ن الفصيح ۱۰ ۲۰ م                                                                                        | الرفيؤ      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحتمبر         | مضامين                                                                                                  | تمبرثار     |
| P* <u>\</u> \_1 | صديث مبر ﴿ ١٢١٠ ﴾ عدى قبر كي فضيت                                                                       | MA          |
| ror             | صديت نبس ١٦١١ كن المركود أن تأكيد                                                                       | W*4         |
| ros             | حديث فمير ﴿١٩١٤ كَ مِيت كُوْتِقُلَ مِنَا                                                                | 10.0        |
| 200             | بنازه دوم عشر يجان<br>بنازه دوم عشر يجان                                                                | <b>Y</b> 21 |
| ۲۵۹             | صدیث نمبر ۱۳۴۶ که میت کوتبر مین تارف کاظریقه                                                            | ۲۵۲         |
| rea             | صديث مبر ﴿ ١١١٨ ﴾ ميت كوقبد كي جانب تارنا                                                               | ris r       |
| 209             | صدیث نمبر ﴿ ١٤ الا الحاقبر میں تارتے وقت کی وی                                                          | 100         |
| P**Y1           | صديث أمبر ﴿١٦١٧ الْكُلْقِيرِ بِرِي فِي حِيثِرَ كَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهِ | •బచ         |
| pt ev           | قیر پر شی ڈ کے وقت کی دیو                                                                               | ا ها        |
| PF 4P           | يک جو ب                                                                                                 | M34         |
| PF 4F           | صديث مبر ١٤١٤ الكافير بر لكفيف كامما نعت                                                                | 101         |
| 444             | قير بركتبه كانا                                                                                         | 1234        |
| mate            | صديث مبر ﴿ ١١٨ الكَ قبر بري إِلَى حَبِيرٌ كَنَ                                                          | F1+         |
| 270             | صديث تمبر ﴿ ١٩١٩ ا كَافْتِر بِرِ ثَمَا فَي ركن                                                          | EH          |
| F42             | صديث نمبر ﴿ ١٢٢ ا ﴾ آنخضرت صلى الله تعالى مديده الله كالبرمبارك كي بيئت                                 | F-1F        |
| #44             | حدیث مبر ﴿ ۱۹۴۱ ﴾ قبرت ن میں قد فین کے جھ رمیں میسنا                                                    | H-4H-       |
| h.Ad            | صديث تمبر ﴿ ١٢٢ ﴾ ميت كالتر م                                                                           |             |
| r               | پوسٹ ، رٹم کا تنکم                                                                                      | P10         |
| r               | قیر میں ہڈی کی آئے تو کیا یاجا۔ ؟                                                                       | F11         |
|                 | (القصل الثالث)                                                                                          |             |
| 1741            | حدیث مبر ﴿ ۱۹۴۴ ﴾ گورت کا جن زه قبر میں کون تا رے                                                       | PYZ         |

الرفيق الفصيح 💎 ١ ۲۲ تمبرثار ۲۱۸ حدیث مبر ﴿ ۲۴۴ ﴾ وفن کے بعد وجی درگفہریا 194 حدیث نمبر و ۱۹۳۵ کی فن کے بعد سورہ بقرہ کا ول آخر ہر عنا الما المديث مبر الم ١٣٦ كالم الشرك ما شرصد يقة كاليا بعال أقبري آنا اعا صدیث مبر ﴿ ١٣٧ ﴾ میت کوسر کے بل قبر ملی تاریا عنه صديث نمبر ﴿ ١٦٢٨ ﴾ مثى وْ النَّبِي كاطر ايته اعد من نبر ﴿ ١٩٢٩ ﴾ قبر بر فيك كا ف كي من خت باب البكاء على الميت ﴿ميت يررون عن كابيان ﴾ الا میت برنو در تیل اجد سے ممنوع سے میت بررو نے کی جازت کی حکمت (الفصل الأول) الما صديث نبر يا ١٩٠٠ كارتي كي وقعد يروا عدد صديث فمبر ﴿ المالا } يشاً ا حدیث فمبر ﴿ ١٩٣٤ ﴾ ال میت کارو نامیت کے ہے وعث تو ب نے ... ١٤٥ حديث نمبر ﴿ ١٩٣١ ﴾ ظهر ألم كافيه شرى طريقه صدیث نمبر ﴿ ١٦٢٣ ﴾ نوحه بر نے کی مما عت صديث أمر ١٩٣٥ كانو حدر سايرم ۱۹۸۴ صديث مبر ﴿ ١٩١٢ الكاهبر كامل ما ت ١٨١٠ صديث تمبر ﴿١٦٣٤ ﴾ يشي يكون موت يرصبر كاجر ١٨٥ حديث نمبر ﴿٢٩٤٨ ﴾ وويجول كوف ت يرصبر كاصعه

الرفيق الفصيح -- ١٠ 71 تمبرثار ٨٨٥ احديث نمبر ﴿ ١٦٣٩ ﴾ وزيز كي وف ت برصبر كالتوب (الفصل الثاني ) ۴۸۷ کندین نمبر ﴿ ۱۳۴۶ کَانُوحِدِ کُر نے والی پر عنت ٨٤٤ حديث مبر ﴿ ٢٣١ أَهِمُو أَن كَا ثَيْوِ وَصِرِ وَتُكرِ ۸۱۷ صدیت نمبر ﴿ ۱۲۴۴ ﴾ مومن کی موت کار خی حديث نمبر ﴿ ١١٣١ ﴾ وار د كرفوت بو برثو ب صديث مبري الم ١٦٠٥ في وي دي دو يصركا ندم صديث مبر ١٣٥٠ كام وكان كانام ركان ۴۹۴ ميت کي تعزيت أي فضيت ٣٩٠ وريث مبري ٢٧٠١)، يعناً ۲۹۴ حدیث مبر ﴿ ۱۲۳٤ ﴾ الله الله على عند كا بطيخنا Car (الفصل الثالث) 44 صدیث نمبر ﴿ ۱۳۸ ﴾ نوحدر ف سیمت کو کلیف ہوتی ہے eve حديث نمير ﴿ ٢٣٩ ﴾ يف ١٩٤ صريت مبر ﴿ ١٥٠ مُ يَعْلَ ١٩٨ حديث نبر ﴿١٦٥١ ﴾ وحديث نبر ﴿ ١٢٥١ صدیث نمبر ﷺ ۱۲۵۲ کی و حدر نے سے ثبیعات گرییں وخل ہوتا ہے . . . ... حدیث نمبر ﴿ ١٢٥٣ ﴾ نوحه کی می نعت صدیث نمبر ﴿ ١١٥ ﴾ ١١ ﴾ ميت کونو حدیث کليف ٣٠٠ صديث مبر ١٩٥٥ كيون ت برآ نسوؤ ب كالملنا

الرفيق الفصيح 💎 ١ تمبرثار ٣١٣ صديث مبر ﴿٢٥٢ ﴾ في مروما ثيط في طريقه ب حدیث نبر و ١١٥٥ ا فقر كے ياس فيمه كانا صدیث مبر ﴿۱۹۵۸ ﴾ ۱۹۵۰ ا میت کے طریقہ برغم کی مم نعت المعربية نبر ١٥٩ كامكرت كرس تقاون والرائد المراثركت كي مما فت صدیث مبر ﴿ ۲۲٠ ﴾ یکے کے تقال یوو مدین کو بثارت صدیت نمبر ﷺ ۱۶۶ کھی بچوں کی و فات برعورتوں کے ہے بثارت صديث غير ﴿ ١٩٢ ١٠ مَن مَن مِيكَ صَالَع مو في يرصر كابر لدين في الما ١٩٩٤ كه يك ييال وقال يصبر كاجر صديث فير ﴿ ١٩٣٧ كُونَ ت يايو ق اول دو مدين كاجنت يين عظر ركن بي . صدیت مبر ۱۹۲۵ کا ۱۹۲۱ کی ایمی و مدین کے سے مفارش ١٩٢ حديث تمبر ﴿١٢٢١) معييت برصبر كرت كاثو ب .... .. صديث أمر ﴿ ١٩٦٤ كَامُ مصيبت بيراً الله حُ "بير صنح كا تُو ب صديث أمبر و ١٦٦٨ كامعيب في آن يرا نائلة الراصي كالكم O'C'E صدیت نمبر ﴿ ۱۲۹ کیمبر و تکر مت کا متیازے cco باب زيارة القبور ﴿ زيارت تعركابيان ﴾ (القصل الأول) عديث ثمبر ﴿ ١٨ كَ إِنْ رَبِّ أَبُورِي اجِ رَبِّ . تین دن سےز مدفر ہاتی کا گوشت رکھن وبوء فبيذ كاحتكم

الرفيق الفصيح - • ١ ۲ô تمبرثا صديث مبر ﴿ ١٦٢ الرَّحْضُورِ مَرم ١٤٤ عَي و مده كَ قبر كَ رَبِي رت قر ما الله .... ٢٢٢ آنخضرت ملى الله تعالى اليه الله كا مدين كاسام ۱۹۶۶ حدیث نمبر ﴿ ۱۹۷۴ کُلِبِر سِنْ نِ مِینَ وَصَّلِ بُو تِے وقت کی وی يه و ند 604 (الفصل الثاني) صديث نمبر ۾ ٣٤١ اي قبرت ن پيني كريڙهي جائے و پ يك دعا. ۲۷۷ زیارت تبرکآ د ب 600 (الفصل الثالث) ٣٨ المديث نمبر ١٧٤ ١٤ أنخضرت المحكارت كولت قبران تشريف يجانا ١٧٤٥ حديث نمبر ١٨٤٥ كان رت أورك وقت يرهي جان ب وروسا ٣٣٠ حديث مبر ١٤٤ ١٤٤ كه جمعه كون و مدين كاتبر كي زيارت كي فضيب ... ٣٣١ صديث نمبر ﴿ ١٤٤٤ كَانِ رَبِّ أَبِّورِ كَالْمُعْ ١٧١٠ صديث غير ١٨٤٨ ١٨٤ ميت زياده قبر حات آف يوليد عنت ١٢٢ دريث مير ﴿ ١١٤ الكميت كالتر م تمت وبالفضلءم x-xx-xمكتبه محمو ديه جامعهٔمو دیدی بور مایوژروژ میرنه (یوپی)۲۰۶۲۰

### الرفيق للقصيح ١٠ ٢٠ ناب عبادة المريض وثواب المرض

# كتاب الجنائز

جن رہ جنازہ کی جن ہے، مغط جن زہ فت کے مقب رہے ہیم کے زیر اور ڈیر کے ہاتھ استعالی ہوتا ہے، لیس بیم کے زیر کے ہاتھ استعالی ہوتا ہے، لیس بیم کے زیر کے ہاتھ استعالی ہوتا ہے، لیس بیم کے زیر کے ہاتھ زہ وہ شخ ہے، جنازہ بیم جن زہ میت کو کہتے ہیں، جو تخت پر ہو، جن معنی میں ستعالی ہوتا ہے، ورجن زہ بیم کے زیر کے ہاتھ تا ہوتا ہے، ورجن زہ بیم رہ کو کے سندہ ساتھاں ہوتا ہے، جس پر مردہ کو رکھ ہر ماتھ ہیں، بعض حصر ہے ہے ساتھاں ہوتا ہے، جس پر مردہ کو رکھ ہر ماتھ ہے، جس بر مسر جیم ہنازہ ہیں، بعض حصر ہے ہے ہیں، بعض حصر ہے ہیں کے بیکس کہا ہے، یعنی جنازہ اللہ ہے کہتا ہے۔ ایک ہوت کو ورجن زہ ( بیسر جیم ) میت کو کہا جاتا ہے۔

#### الرفيق للقصيح ١٠ ١٠ باب عبادة المريض وثواب المرض

# باب عیادة المریض وثواب المرض (یاری عیادت اور بیاری کے اجروثواب کابیان)

رقم اعدیث ۱۵۱۰ ۱۵۱۰

#### الرفيق للقصيح ١٠ ٩٠ ناب عبادة المريض وثواب المرض

### بعمر بالله الرسدر بالرسيس

## باب عیادة المریض وثواب المرض (یهارک عیادت اوریهاری که اجروثواب کابیان)

اس باب کے تحت مصنف نے چوہ تر (۷۳) رویتی دری کی ہیں ، جن ہیں مریف کی میں مریف کی عیادت ، یا رکے لئے کی عیادت ، یا رکی اجرو قو ب ، عیادت کا قو ب ، عیادت کی علیہ وسلم کی دعاء شفاء ، یا ر پر دم سرنا ، آخضرت سلی دائد تھی کی علیہ وسلم کی دعاء شفاء ، یا ر پر دم سرنا ، آخضرت سلی دائد تھی کی علیہ وسلم کی دعاء شفارہ ، بوناء مومن و در من فق کی زندگی کی مثاب ، یا رکی میں نیک عمل کا قو ب جاری دہنا ، شارہ ، بوناء مومن و سے فر د، بند ، ومصیبت سے بعندسعا دت کے رائبہ کا ملتا، مریف کی دلد در کی سرنا ، غیر مسلم کی عیادت و غیر ، مضابیان بیان کے گئے ہیں۔

یار کی مزی بری مرنا ، یاری میں ہرکت ورمفید جوں کی پھوٹک رنا۔ لب مرگ کے التھ فرنی ورمفید جوں کی پھوٹک رنا۔ لب مرگ کے التھ فرنی ورمفاطفت مرنا ، میں کے بعد کفن وفن مرنا ، میت کے باتھ حسن سلوک مرنا ، میت برآ نسو بہانا ، بسم ندگان کوشل و بینا یہ ہے مور بین جومز بول میں دی گئے تھے ور ان پر بیا ن کے فظامر مربع بھم کے وگ جی مشنق تھے ، ور بید یک عاد تیں جی جن سے سیم انفطرت حطرات جدا

تہیں ہوت ورندجد ہونامن سب ہے سے کے یہ سب ہاتی ہرطرح مقید ہیں، ہی وجہ ہے۔ جب آ تخضرت سبی مقد تعالی علیہ وسلم کے جنت ہوئی و آ تخضرت سبی مقد تعالی علیہ وسلم کے بعث ہوئی و آ تخضرت سبی مقد تعالی علیہ وسلم نے ان عادات کاجا سروان و رن کی صداح فرمانی۔

یار پری کرنا ، مریش کوشلی دینا ور الدردی طاهر کرنا و شیخ درجہ کا ذیک عمل ور مقبول بر بین عبودت ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہو یہ کئی میں جذب طت اس وقت پیدا ہوتا ہے جب طاجت مندول کی معاونت کی جانے، ور جو کا معمر نی زندگی کوسورت ہیں وہ عند تعالی کو پہند ہیں، اور عیادت رشتہ ہت تی م سرنے کا بہتر بین فررید ہے، اس لئے اس میں برا اجر وقواب ہے، بیاری سے گناہ و معاف ہوت ہیں صدیت شریف میں ہے کہ اسمسلی ن کو جو بھی اور اب ہے، بیاری سے گناہ و معاف ہوت ہیں صدیت شریف میں ہے کہ اسمسلی ن کو جو بھی اکی نے بہو و شیخ ہی ہو ہو ہی وریتو بینہ تی کی س کے فررید ہی کہ اور اس کے اور اس کے اس میں کے فرریتو بینہ تی کی وجہ ہے کہ جب آ دمی بیار پڑتا ہے تو کہ کی میں تو تا ہوں کی طرف سے بیار پڑتا ہے تو کہ بینے کہ اس کے بر کیول کا فر ساوتا ہے، ور دی کی طرف سے بیار پڑتا ہے تو کہ بینے ماور آخر ت کی طرف سے بیار ہوتا ہے، اور آخر ت کی طرف می کو دو اس کے بر کیول کا فر ساوتا ہے، اور دی کی طرف سے اور اس حدیث کی مین میں موت بھی واشل ہے، اس وجہ سے بھی مین سے معاف ہوتی بین، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

### ﴿الفصل الأول﴾

### مريض كى عيادت كرنا

﴿ ٣٣٤ أَ ﴾ وَعَنُ آبِى مُوسىٰ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّم اللّٰهِ صَلَّم اللّٰهِ صَلَّم اللّٰهِ صَلَّم اللّٰهِ وَسَلَّمَ اطْعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيُونَ وَشَلَّمَ اطْعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيُونَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حواله بحارى شريف ۲۰۸۳، باب وحوب عيادة المريض، كتاب المرضى، صريث نمر ۵۲۴۹\_

حل لغات الحائع بحوكا، في قست، حاع (ن) حوعا بحوكا بوكا بوكا و مر حاضر ب، فك (ن) فكا الشي كولن ، الاسير قيدي كورم كرنا ، المعاني قيدي، عاماه، معاناة مفاعلت يخي جيين ، كيف بر، شترنا ـ

تسوجمه حضرت بوموی رضی مند تارویت ہے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے ارش وفر مایا ''کرم صلی اللہ تعالیٰ کا ملیہ و ، یکار کی عیاوت سرو، قیدی کور باسر ؤ۔''

تنشریع س صدیث شیف میں تین بہت ہم ہوتوں کا کید ہے، بین کم وجوب علی الکفا یہ کے طور رہے ہوگم وجوب علی الکفا یہ کے طور رہے ہوئی کے کوشن کے کوشن کے کوشن کے کا لی ہوجائے گا ، اور اگر کسی نے ٹیس کھریا تو سب وگ گنا ہ گار ہول گے ، یہی معاملہ دیگر چیز ول کا جی ہے۔

اطعمو الجائع حاساضطررين مركونى بجوكات وكالمانا كلانا غىر درى ہے، اوراگر بيزين ہے تو بھو کے كوكھا نا كھر ما سنت ہے۔

عبودوا ليميريض عامعانت يسمريض كاستجي جمهور ملاءك نزو کے سنت ہے، مریض وعی دت کے بہت ہے آ و ب ہیں، جن میں بنی ای بات بدھے کہ کوئی پیانکس ورحرکت عوادت کرنے والہ نہ کرے، جس ہے مریض کو رہنج و تکلیف ہ ہو نیجے ،عیادت رے وی خواص کے ماتھ مریض کے ہے دعا رے آ مخضرت صلی اللہ تحالي سيدوسم عديده عامتقو ب بين "اسسال الله العنظيم رب العسوش العظيم ال يشفيك" رابوداؤدشريف ٣٣٢، باب الدعاء للمربص عند العيادة > [ میں فظر مند و ہے۔ بتنہ ہے سو ں برتا ہول جوموش عظیم کا رہے ہے کہ وہ تحدیکو شفاء و ہے۔ ] سات مرتبه بيده عايزهني ميايت ،تو للدى لي مريض كوشفاءعط فره ت بين-

مریض ہے یک بات کی جائے جس سے اس کا حوصد ہے تھے۔

فسكو ١ العائي الهامول كوآز در و،فيد ول كوچير و، معام يهلي غامول ہر بڑے مقالم ہوت تھے، جانوروں جیس بلکہ جانوروں ہے بدارین کے ماتھ سلوک کیا جاتا تھا، مگر اسل مے نواموں کے نقوق متعین کے ، ن کے ، تھے سن سلوک کا تھم دیا، اپنی، واا داور بھا ہوں جیسیا سلوک سر نے کا تھکم دیا ، س ہے آ ، ب عکص نے وراس کو مراوت قر رو ہا، دور س ہے بھی پڑھے مرنداموں کوآ ز دہر نے کا حکم دیا «وراس کی بڑھی قضیتیں بیان فریا علی۔

یک وہ سریں نہ خل ق تھے جن کی وہ ہے سرم یوری دنیا جس پھیلنا چا گیا، وراہا کھ مخاختق کے یاو جود کوئی بڑی ہے بڑی قوت سندم کار سنتہ ندروک تھی۔

**ھائندہ** عیادت بیس عمت ہیاہے کہ اس سے بیار کا در خوش ہوتا ہے ، ورموم میں بند ہ کاول نوش برما بھی عبادت ہے۔

### جنازه كےساتھ جانا

﴿ ١٣٣٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

حواله بحارى شويف ٢٢١ ا، باب الامر باتباع الحنائر، كتاب الحنائر، كتاب الحنائر، حديث أبه ١٢٢ م باب حق المسلم للمسلم ود السلام، كتاب السلام، صريث أبه ٢١٢٣\_

حل لغات تشمیت مصدر، با بشعیل د، لعاطس و علیه چینگنوا به برده دیارالعاطس و علیه چینگنوا به برده کاره برده دیارالعاطس چینگنوا، عطس (ص ن) عطسا پیمینک آتا جیمینکار

قسوج مل حضرت ہو ہر رہ رضی مند تھا ہی عندے رہ بیت ہے کے حضر ت رمول اسر مسلی مند مدید و سلم نے رش د فر مایا "کے مسلمان کے مسلمان پر بیائی حق بیس (۱) سلام کا جواب دینا۔ (۲) مریض کی عید دت سرنا۔ (۳) جن ز دکے ماتھ جانا۔ (۴) بعوت قبول سرنا۔ (۵) چھینکنے والے کا جو ب دینا۔ "

قن ورجن کوریک مسلمان پر دومر مے مسلمان پر دومر مے مسلمان پر دومر مے مسلمان پر دومر مے مسلمان کاحل بنایو گیا ہے وہ ہو تیں جی جی جی اللہ می محبت والفت پر وان چر حتی ہے، ورمتحد معاشر ہ تشییل پاتا ہے ، مبتر بر مسلمان کو ن مدیات بر عمل

ضروري يه

و الدسلام سوم مرناست ہے، لیکن جو ب ویناہ جب ہے بطور عابیہ کے، اُسر مماعت میں ہے مقد پورہ ہو گیا۔ سالم مماعت میں ہے کی نے جو ب میری قو کانی ہوگا، یونکہ س ہے مقصد پورہ ہو گیا۔ سالم سنت اور چواب دیناہ جب ہے، لیمن یہ یک سنت ہے جوہ جب سے فضل ہے، میں ہب ہے کہ اس میں صدر حمی کی طرف پیش ہے کہ اس میں صدر حمی کی طرف پیش قدی ہی ہے، اس میں صدر حمی کی طرف پیش قدی ہی ہے، سرم آر نے ہے دول کا غیر رہ ور ہوتا ہے، آ جس کی فر تیس جم ہوتی ہیں، سالم آر نے ہے دول کی میں ہوتی ہیں، سالم آر نے ہے دولول میں محبت پید ہوتی ہے، س سے شرعت کی نگاہ میں یہ میں بہت ہی مبارک ہے۔ اور شریعت میں اس کی بہت ہی مبارک ہے۔ اور شریعت میں اس کی بہت تا کید ہے۔

ھیں دہ انسریض ہوری میں دھ ساتا ہوگا ورس کی مزت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی مزت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ بھی ایک مسلمان کا دوہر مے مسلمان پرحل ہے۔

و اتب ع العجد الر جنازه بين شركت برناجي كيه مسهمان كادوسر مسلمان بر حق به جنازه بين شركت مرئ بين نمازجنازه پر صنا، س كوكندها ويناس كي تجهيز وتكفين بين شركت برناسب و ض ب-

سوال جنازہ کے پیچے جن افض ہے آگے؟

جواب حفیہ کے زاد کی پیچھے چا فضل ہے ، او فع کے یہاں گے چان بہتر ہے۔
الشکال سے صدیث شریف بیس یونی حقوق کا و برہے ، جب کہ بخاری شریف بیس ایک
دویت ہے "احسو سا السسی صلی الله تعالی علیه و سلم بسبع"
رص ۱۲۲ ا ، باب الاحو ساتماع الحنائو سے صدیث شریف کے تحت
مات حقوق آ مخصرت سی ملد تعالی سیہ وسم نے ، ار فرمائے ہیں ، اہذا وونوں
دویتوں بیس تعارف ہو گیا۔

جسواب. کسی رویت میں پانی ورکن رویت میں بات کا فرکن چونکہ کی بھی رویت میں حصر مقصور نہیں ہے، سے شمال کی کوئی ہت بھی نہیں ہے۔ اجابی قالد عوق مسلمان کی دعوت آبوں برنا بھی دوسر مسلمان پر مستحب ہے۔ عدوال کوئی وجوت مردہ ہے؟

ج واب معاونت کی دعوت مر دہے، یعنی گرکونی مسمهان پنی مد دیے گئے دومرے مسمهان کی مد دیے گئے دومرے مسمهان کو پکار رہ ہے، یعنی گرکونی مسمهان کو پکار رہ ہے، یعنی گرکونی مسمهان دومر ہے مسمهان کو وعوت ایق سی دعوت قبول مر دیں ہے، یعنی گرکونی مسمهان دومر ہے مسمهان کو وعوت ایق سی دعوت ممنی کرنا بھی مستحب ہے، لیکن میہ جب ہے جب سی میں کوئی گنا اند ہو یعنی وعوت ممنی مستحب کے باید کی میں دور بھی خلاف میں میں کوئی چیز ند ہو۔ اور بھی خلاف شر سی کوئی چیز ند ہو۔

و تشمدت العاطيس جيئي و إمسمان ب، ورچينت، أن برالحمدالة كررباب، قو دوس مسمان كوچينت كاجوب بناجى مسمان كامسمان برحق ب، اور ال كرمان كامسمان برحق ب، اور الله كرم ورت بين كرمان كروه جوب بن "يوحدمك الله [ بترجي برام كرم كرم كرم ] كرم قاة ٣٠٠ ٢)

مسلمان پرمسلمان کاحق

﴿ ١٣٣٩ ﴾ وَعَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ سِتِّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ إِذَا لَقِينَتُهُ قَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ وَإِذَا اسْتَنْعَسَحَكَ قَانُصَحُ لَهُ وَإِذَا عَسِطْسَ قَحَمِدَ اللهُ فَشَهَنّهُ وَإِذَا مَرِ ضَ قَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعُهُ... (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف ٢،٢١٣، باب حق المسلم للمسلم الح، كتاب السلام، صريث أبر ٢١٢٢\_

قسوجه معلی مند سے رو ہر یرہ رضی مند تھی مند سے رو بیت ہے کے حضر ت رسول المدهدیدوسم نے رش افر مایو دو کی مسلم ان کے دوسر ہے مسلم ان ہے چھر تا ہیں ہوش کیا گیا کہ سے اللہ کے رہوں اوہ کی بین ؟ آنخضر ت سی مند تعابی سید وسم نے رش د فر مایا کہ جب تم کسی مسلمان سے اللہ فات سرونو سی کوسد م سرونہ جب تم کو کوئی وعوت و باتو اس کی وعیت قبل کرونہ جب تم سکمان کو وجینک کا جو ب دو، جب کوئی مسلمان یکا رہونو سی کی جھینک کا جو ب دو، جب کوئی مسلمان یکا رہونو سی کی عیا دت کرونہ اور جب کوئی مسلمان یکا رہونو سی کی عیا دت کرونہ اور جب کوئی مسلمان مرج سے تو اس کے جن زہ میں شرکت کروں

قط رہے ہے۔ کے مسمان اوسر مسمان موجت کرنے والم بن جائے، آپی اتحاقات نہایت مظام ہوج کیں، ورمسم می شرہ بین ہمناں تی او تفق قائم ہوجائے ، ال کے لئے بہت ہے مور برعمل ہیں ہونا ، زم ہے، آ مخضرت میں ملاقع لی علیہ وسلم نے موقعہ ہوقعہ ان کی خور تو تفق قائم ہو قالم ہوقات بہت کے اللے بہت ہے مور برعمل نول کی فرمدوار یول کو بیان فرمایا ہے، سی موقعہ بر بھی شرکورہ چھ مور کے بیان کامتصد بہی ہے کے مسمان کے دوسر سے کے حق بیس فیر خواہ اورو فادار ہول، ور کی دوسر سے کے حق بیس فیر خواہ اورو فادار ہول، ور کی دوسر سے کے حق بیس فیر خواہ اورو فادار ہول، ور کی دوسر سے کے حق بیس فیر خواہ اورو فادار

و د استنصحت فانصح اله على جب كونى مسهمان كى مسلمان ك كم معامله مين مين معامله مين معامله

ما تھا ایما معاملہ کرنا ہا ہے جس کو واقعی اس کے حق میں مفید سمجت ہو۔

و الذاعطين حينيًّة ول كرا الحمد لله "كَوْجُوب مِن "يوحمك الله "كِنامِيا بِحُــ

**فائدہ ک** ہے معلوم ہو کہ 'رحجیائنے ہے۔'' المحمدللہ'' ندکہِ تو پیمر ہی کے لئے ''یو حمک اللہ'' کہن بھی مستحب نیس ۔

حسق المسلم على المسلم ست الح حريث المرد ا

## سات امور کی تا کید

﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنُ سَبْعٍ امْرَنَا بِعِبَادَةِ السّبَعِ وَلَهَانَا عَنُ سَبْعٍ امْرَنَا بِعِبَادَةِ السّمَرِينِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السّلامِ وَإِخَابَةِ السّمَائِ وَتَشْعِينِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السّلامِ وَإِخَابَةِ السّمَائِ وَتَشْعِينِ الْعَطْلُومِ وَنَهَانَا عَنُ عَاتَمِ وَإِخَابَةِ السّدَاعِي وَإِنْهَ إِللّهُ مُسْمِ وَنَعْسِمِ الْمَطْلُومِ وَنَهَانَا عَنُ عَاتَمِ السّمَائِةِ وَالدّينَاحِ وَالْمَيْثَوَةِ الْحَمْرَاءِ السّمَائِ وَالدّينَاحِ وَالْمَيْثَوَةِ الْحَمْرَاءِ السّمَائِقَ وَالدّينَاحِ وَالْمَيْثَوَةِ الْحَمْرَاءِ

وَالْقَسِّينَ وَانِيَةِ الْفِيشَةِ وَقِي رِوَانِةٍ وَعَنِ الشُّرُبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنُ . شَرِبَ قِينُهَا فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرُبُ قِينُهَا فِي الْآخِرَةِ. (منفق عليه)

حداله: بخارى شويف. ٢٢ ١ / ١ ، باب الامر باتباع الحنائر، كتاب الحنائوء صريثتُم ٢٣٩\_مسلم شويف ٢٨١٨٨، باب تحويم استعمال اناء الذهب والفضة، كتاب اللباس والويسة، صريث نمبر ٢٠٢٧\_

قو جعهه: حضرت براء ان عازب رضي بلد تعالى عشرت روبيت سے كه حضرت نبي أرم سلى ملد عليه وسلم في يمين مات باتول كالحكم كياء وريات باتول عامع في مايا-آ بخضرت سنگی مقد تعافی میسه وسلم نے ہمیں جن یا تو ان کائنکم ساو دیبہ ہیں۔

- (۱) مرتض کی عن دیت ریا \_ (۲) بن زوک پاتھ جان \_
- (٣) مچينگنے و کاجو پ دينا۔ (٣)سرم کاجو پ دينا۔
  - (۵) اوموت دینے و کے دموت قبول کرنا۔
    - (۱) کشم کھائے ویے کاتم وری برنا۔
      - (4) مظلوم کی مدوکرنا۔

ورجن مورے سخضرت صلی ملاتی فی مدیہ وسلم نے روکاوہ یہ ہیں

- مونے کی تگوٹھی پہننے ہے۔ (1)
- (۲) ریٹی پڑے پنتے ہے۔
  - (٣) شبق پنتے ہے۔
  - (٣) وياق <u>منت</u> هــ
- (۵) سرٹ زین کے متعمل ہے۔
  - (١) تسي يُرُ يَهِجُ ہے۔

(2) بیاندی کے ستعمل ہے۔ وریک رویت بیس یوں ہے کے برق بیس پینے ہے تنع فر مدیا۔

س سے کے جو کوئی و نیا میں میا ندی کے برتن میں ہے گا س کو '' خرت میں بیا ندی کے برتن میں چینا نھیا ہے ند ہوگا۔''

قشویع الی صدیث شریف شن آنخضرت سمی مدی سیدوسم نے چندامورکا علم دیا ہے، جن کو ختیا رکر نے ہے آپل شن محبت و خت پرو ن چر سمی ہے، ور پکھ باتوں ہے منع کیا ہے کہ ن کے ر نے سے بندہ کے ندر کبر وغرور کا ماوہ پید ہوتا ہے، اور تو اسمع واکساری خم ہوتی ہے، ان و مرکو ختیار ر نے ور نو الی سے نہنے کی صورت میں ، یک ایسا معاشہ و جود میں آئے گا جو نیا نہیں ہے حق میں ہہ طرح ہا عث فیر ہوگا۔

و ادر الدانفسيم سركمسمان في حورد كامر في كامر في كامر و المعلى ب ورو البيل كريار باب ق دومر عملمان كوب بي الم كريار باب ق دومر عملمان كوب بي الم كريار مراح من كي فتم كوبور كرد و يعض مطرات في يبال والمعنى بي ي بي كريم مسمان في دومر عد كرا كريم كوبالله كالتم كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كالتم كوبالله كوبالله كوبالله كالتم كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كالتم كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كوبالله كالتم كوبالله كوبا

و نصر نمطوم مقوم کی مکندر درنامتیب ہے۔

المسترة المحمور وري وشركر المريق المراق الم

یا در کھنی میا ہے کے مذکورہ چیز میں مردول کے میے حرم ہیں، عورتوں کے میے حال ہیں، البتہ میا ندی سونے کے برتنوں کا سنتھاں سب کیلے حرم ہے۔ ( لتعلیق ۱۹۲ مراقاۃ ۲،۲۹۳ )

## يمار کی عيادت کی فضيلت

﴿ ١ ٣٣١﴾ وَعَنُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَعَاهُ الْمُسْلِمَ لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدُوفَةِ الْحَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَ (روه مسلم)

حواله مسلم شريف ١٢ ٢، باب فضل عيادة المريص، كتاب البو والصلة والإداب، صريث تم ١٥٩٠

تشویح اس المسدم ناس باری عیودت رن و اجنت کے درخوں کے پنے ہوئے میرہ کا سخق ہوج تائے ، یک صدیث شیف ش ہے کہ "عسائلد السمویض علی مخارف الحدة حتی یو جع" مطب یہ ہوتا ہے کہ بار بری کر نے والا السمویض علی مخارف الحدة حتی یو جع" مطب یہ ہوتا ہے کہ بار بری کر نے والا اپنی آئی وجاتا اپنی آئی وجہ ور مذتی کے فضل کی بدولت جنت کے پھوں ورمیووں کا مشتق ہوجاتا ہے، اور ھر سے نکلنے سے و جا آئے تک اس کا پور وقت جنت کے بھول اور میوول کے پینے اور آئی کر نے بین امر ف ہوتا ہے۔ "حرفات" کا متی ہے چن ہو میوہ، وہ بھل جوور فت ہے تو اگرا ہو اللہ کی اور مرود کے سے قرار آگرا ہو۔ (العلیق ہودر کا تا ہے۔ "حرفات" کا متی ہے چن ہو میوہ، وہ بھل جوور فت ہے تو اگرا ہو۔ (العلیق ہودر ک

#### الضأ

﴿ ١٣٣٢ ﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ يَاابُنَ آدَمَ اللّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ أَو وَآثَتَ رَبُّ الْعَلَمِينَ قَالَ امّا عَلِمُت اللّه عَبْدِي قَلاتاً مَرِ حَسَ قَلْمُ تَعُدُهُ امّا عَلِمُت اللّه عَبْدِي قَلاتاً مَرِ حَسَ قَلْمُ تَعُدُهُ امّا عَلِمُت اللّه عَبْدِي قَلاتاً مَرِ حَسَ قَلْمُ تَعُدُهُ امّا عَلِمُت اللّه المَاعَلِمُتُ اللّهُ عَبْدِي عَلَامً اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حواله: مسم شريف، ٢ ٢ ١ ٨ ، باب فصل عيادة المريض ، كتاب اليو والصلة ، صريث ثم ٢٥٦٩\_

من جمع حصد عضرت ہوہ ہر اوسی الد تھی عندت رویت ہے کے حضر ت رمول اور میں الد تھی الد تھی قی مت کے دن فرہ میں گے کہ ہے آدم میں الد تھی تی مت کے دن فرہ میں گے کہ ہے آدم کے بیٹے ایش بی ربو تو نے میری عیادت کی ایندہ کے گا کہ ہے میر سالہ تھی آپ کی عیادت کیے سرسکن آپ تو سارے جہان کو بید سرنے و سے ہیں اللہ تھی لی فرہ سے گا کیا جھی کو معدوم نہیں معدوم نہیں ہو کہ میر فدل بندہ بیارہ و پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی اکر جھی کو معدوم نہیں کہ آر تو اس کی عیادت نہیں کی اکر جھی کو معدوم نہیں کہ آر تو اس کی عیادت کرتا تو تو جھی کو اس کے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے ایش فی جھی کے سے

کھانا طاب کیا تھا اورتو نے جھ کو کھانا تہیں گوریا ہندہ کے گا کہ ہے میر ہے رہا ہیں آپ کو کیے کھانا آپ قو مارے بہان کے رہ بین اللہ تھی فروے گا کہ کی جھ کومعوم نہیں کہ میر ے فلال بندہ نے جھے کہ ماو تکا تھا، تو ق نے سے کھانا تیں تھر یہ تھے کومعوم نہیں کہ آرتو اس کو کھانا گھن تا ق ق سی کومیر سے پی سی تا ہے آدم کے بیٹے ایمیں نے جھے سے پانی طاب کیا تو نے جھے پانی ٹیس پرایا ، بندہ کے گا کہ سے پروردگار ایمی آپ کو کیسے پانی باتا ، آپ تو سب کے رہ جی اس بندہ نے جھے سے پانی طاب کیا تا ، آپ تو سب کے رہ جی ایمی باتا ، آپ تو سب کے رہ جی کے ایمی بیانی باتا ، آپ تو سب کے رہ جی بیانی ٹیس کے کہ میر سے قدل بندہ نے جھے سے پانی طاب کیا تھا تو نے اس کو بی بیانی باتا ہے ہی کومیر سے پاس پاتا ۔ اس کومیر سے پاس پاتا ہے بیانی ٹیس کے کہ میر سے قو نے بیانی ٹیس کے کہ میر سے کو کھی نا گھانا ، یہ سوں کو بانی بیا تا ہے ہے ہے رہ کی و مت رہا مسیمین وغریب کو کھی نا گھانا ، یہ سوں کو بانی بیا تا ، بہت میں میں کومیر کے باس بیانا ، بہت میں کومیر کے باس بیانا ، بہت میں کومیر کے باس بیانا ہے کہ بیانی کومیر کے باس بیانا ہے کہ بیانی بی موں کو بانی بیانا ، بیانا ہے کہ بیانا کو کھی بانی بیانا ہے کہ بیانا کو کھی بانا کو کھی بانی بیانا کہ بیانا ہے کہ بیانا کو کھی بانی بیانا کو کھی بانی بی سوں کو بانی بیانا ہے کہ بیانا کو کھی بانی بیانا کو کھی بانی بیانا کو کھی بانی بیانا کو کھی بانا کھی بیانا کو کھی بانا کو کھی بانا

نو حداثنے عندہ مینی ارتم یاری عیادت کوجات قرمیری رضا کوال کے

یاس یاتے، اللہ تعالیٰ نے مریض کی عیادت سے سد میں فروایا کہ گر تو عیادت مرتا تو جھے کو اس کے باس باتا ، جب کہ کھانا کھرٹ وریانی بدائے کے حق بیش فرمایا کہ اس کا تو،ب میر سے باس باتا ، دونول استوب میں ہر یک فرق ہے ، جو س ہات کی طرف مشیرے کے بھار کی عیادت سرنا غریب کو کھانا کھر نے وریانی پر نے سے فضاعی سے ۔ (مرقاۃ ٢/٢٩١)

#### آ داب عیادت

﴿١٣٣٣﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى آعُرَائِي يَعُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيُضِ يَمُوْ دُمُّ قَالَ لاَ بَأْ مَى طَهُورٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَمَالَىٰ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُــُورٌ إِنَّ شَـاءَ اللهُ تَـعَالَىٰ قَالَ كَلَّا بَلُ حُمِّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيُرٍ تُزِيْرُةً الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمُ اِذَٰنً \_ (رواه البحاري)

حواله بخارى شويف ٨٣٥ ٢ ، باب مابقال للمربض ومايجب، كتاب الموضىء صريث تمبر ٥٢٢٣\_

ت جهد: حضرت الناع س رضي منذ تعالى عنهما ہے روبیت سے كدهشرت نبي أمرم سلی الدّ ملیہ وسم کی سر لی کی عیادت کے شک اس کے بیاس شریف سے گئے، منخضرت سلی الد تعالى سيدوسم كاليم معمول تفاك جب كى يهار كے ياس س كى مز ج يرى كے لئے تشریف بے جائے و فرہ ہے " لا سأس الح" كوني فكر كى بات نہيں بيديمار كي تمبيار ہے ياك سر ف و ن سناء ن شاء ملات الله المخضرت سنى ملات و ما سيدوسم ف رشاد فرمايا کونی فکرنی یا ت نہیں میہ بجاری تمہارے نے یاک سرف و ب سے نشاء مقد تعالی وہ احرابی بوا اِبرَّرْ نَهيل مديني رہے جو يو زھے آ د في ہر جو ش مررہ ہے ، ورس كوقبر ستان پہنچا َ مرہے گا ،

#### آ تحضرت سلی متد تعالی مدیوسم نے راہ وفر مایا مچھ تو سی طرح ہوگا۔

#### تشريح ك صديث تريف عديدنو معوم بوك

- (۱) غريوں، مَزوروں، يه تيول ب پڙه هے مکھے وگوں کي بھي مي دت رہا پو ہے۔
  - (٢) بي الله المرفى مورجه وگول كى بھى عيدوت كرفى مو الله الله
    - (٣) عيودت كيونت يكار كوسى وينامو بينام ينامو
      - (٣) ياري ڪ تنه معاف بوت بيل
- (۵) معوم ہو کہ یہ ری بھی مدتی کی تظیم خمت ہے کداس سے بھر و کے گناہ معاقب ہوتے ہیں۔
- (۲) عیووت کا یک وب بی بھی ہے کہ یہ رکی خلات ورس کے فرند ( گاہوں کا معاف ہونا وغیرہ ) یا رکو ہتا نا ہیا ہے تا کہ یا رکو تلی ہو۔
- (2) بااسو چ سجھے ہے بردول کی ہات کورٹیس سان بے کے مدیروی محروق کاباعث ہے۔
- (۸) مریض کوصبر سے کام لیما پ ہے، مرض کی شدت سے تھبر کر لائد تھالی کی رحمت سے وہ دی تبیس بونا ہو ہے۔

لا بے ہیں طلہ و ر کونی فکر کی ہوتئیں ، یہ یکاری گنا ہوں کو پا کے سرنے وہ لی ہے۔ ان شاء مقد۔

# آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے عيادت فر مانے كاطريقه

﴿٣٣٣ ﴾ وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْنَكَىٰ مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَةً بِيَ مِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آتَ الشَّافِيُ لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءُ لَا يُغَادِرُ سَقُماً \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شويف ٢ ٨٣٠ ، باب دعاء العائد للمويص، كتاب الموضى، صديث تمير. ٥٦٤٥ عسلم شويف ٢٢٢ ، باب الاستحباب وقية المويض، كتاب السلام، صديث تمير. ٢١٩١ ـ

قو جمعه حضرت عا مشصد يقدرننى مند تحاق عنها سے روست ہے كد جب مم بيس سے كوئى بيار بوتا تو حضرت رسوں اكرم صلى مند عديد وسلم س بر بن و بياں ہا تھ بجير تے ، اور فرمات كد "اشھ ب البائس الح" ئے ترام وگول كے رب بيارى كودور رو ب شفا ، عطا فرما و بيار يا دى كودور رو ب شفا ، عطا فرما و بيار يا دى كودور برو ب بيارى مفا ، و بينا و كوئى بيارى دوركوئى شفا ، و بينا و بينا و كوئى بيارى شفا ، و بينا و كوئى بيارى شدر ہے۔

قشریع یاری مزیری برن و مے نے ی طرح س شخص کے لئے جس گی خدمت میں مریض ، یوج نے مستحب ہے مریض کے حق میں مرض سے شفا یا لی ک وعا سرے ، آنخضرت مسلی متد تھی مدید وسم کا بھی یہی معمور تھ کے مریض کے حق میں اللہ تعالی ہے مرض ہے بہت می جدد شفایا لی کی جاش خاط میں و عام تیکتے تھے۔

شفاء لاید خان سقصا اے ملد مریش کو یک جفاء عطا فرماہ کوئی مرش باتی ندر ہے، ہا وقات آ دگی کو یک بیاری ہے شفال جاتی ہے کین س کے بعد دوسری بیاری کا شکار ہوجا تا ہے، س بنا مری آ مخضرت مسی ملد تی کی مدیوسلم صرف موجودہ بیاری ہے شفا دیا بی کے سے دعا مزیل فرمات شخے، بلکہ مطلقہ ہر طرح کی بیاری ہے شفاء کی اعافرمات شخا۔ (افتی لیاری)

الشكال مرض سے كن ه زئل بوت ورس سے اخروى أو ب يدهنا ہے ابيد مرض تو

مومن کے حل میں رحمت ضد وندی ہے، اس سے شفیولی وعاء یوں کی حاتی ہے؟ **جواب** ادعاء کی تظیم عمادت ہے، وربیگن ہول کے ز<sup>کل</sup> ہوٹ ورخروی تُو اب میں ضافہ ہوئے کے منافی نہیں ہے، نیز مرض گنا ہول کے زوں کا سب ہے، لیکن اس کے یئے مرض کا بمیشہ جمیش ہوتی رہنا ضروری ٹہیں ہے، نیز صحت کی حالت ہیں آ دمی جونیک عماں رمکتا ہے بیاری کی حالت بین نہیں کرسکتا جس کی وجہ ہے ان تمام تیک علی و فی مدوت مع ومروت می سامش من من عالی جاتی ب، الله مريض كے يك وعد كرناي فودم يض كاسي كے مرض سے شفايالى كى دعا ارنامرض کے تحت ہوئے کے من فی نہیں ہے۔ بلکہ یک تحت کے مقابلہ میں دوسری تعمت کوه ب سرنا ہے۔ ( فتح اباری )

زحم كاعلاج اور دعاء

﴿١٣٣٥﴾ وعَنْهَا قَالَتُ كَانَ إِذَا اشْتَكِي الْإِنْسَالُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوُ كَانَتُ بِهِ قُرُحَةً أَوُ جُرُحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ "بِسُمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعُضِنَا لِيَشُفِي سَقِبُمَنَا بِإِذُنْ رَبِّنَا\_" (منفق عليه)

حواله بخارى شريف ٨٥٥ ، باب رقية السي صلى الله بعالى عليه وسلم، كتاب الطب، حديث تمير .٣٣ ١٥ مسلم شويف :٢،٢٢ ، باب استحباب الوقية من العين، كتاب السلام، صريث تمبر ٢١٩٣\_

ترجمه: حضرت عا تشرصد يقدرضى مقدتحا في عنها يدوست بي بيرجب كوني

انسان اپنی کوئی بیاری بیاں سرتایا س کے کوئی بھوڑ یا رخم ہوجاتا تو حضرت نبی کرم صلی اللہ عليه وسلم في تكلى ركام را وفريات "بسم الله توبة الح" بتدكمام ك باته يه الك بی زمین کی مٹی ہم میں ہے کسی کے تھوک کے استھا ہورے پر وردگار کے حکم ہے ہورے م نفل کو شفاء دے گی۔

قنشريح آ تخضرت سي ملاقى سيدوسم كي ياس كونى زخى ياكسى مرض بين بناا تخص آتا تو آتخضرت سبی ملذ تعال مدیہ وسم س کا مدن یول برے کہ بی شہادت کی بھی ہم ا بناممارک عاب دہن کا ہے، پھر س نگل کوزمین ہر رکھ کر س کوٹی ہے ۔ ووہ سریعے ،پھر اس انگلی کوم یفل کے جائے مرض پر رکھ کرند کورہ دیا پڑھتے جائے ،اور بٹی انگلی مریض پر پھیر ہے۔ جائے ماس عمل اور وعا کی بر کت سے مربط جندیا جاتا تھا۔

قر النبي صبي لله عليه وسيم باصبعه أتخفرت الى القد تعالی علیہ وسلم مریض کے زخم یا درو ی جگہ بر نگل رکھ سرفد کورہ عمل تی م ویتے تھے۔ سے ال: لعاب اور مثل ورکلمات مذکورہ کوحصوب شفا میں کر مناسبت ہے جب کے رہ کلمات وعانه کلمات بھی تبیر؟

جواب آنخضرت سی مقد سیدوسم کی زبان مبارک سے لکنے و کے کمات اور آنخضرت تعلی بلد تعالی مدروسم کاعمل سر رہی میں ہے تھے، ہنر بلد تعالی کی قدرت اور اسکے اس رکو یورے طور پر سمجھنے ہے ہماری عقل قاصر ہے ، مبتد س بارے میں چون وجیر کی تخواکش نہیں ہے، ابیتہ بعض وگوں ئے حتماں کے درجہ میں بعض و جوہات ذکر کی 📲 ، ن پیس ہے ایک یہ ہے کہ ٹی کی تا ثیر تھنڈی ہوتی ہے، وریہ ختک بھی ہوتی ے، اس وجدے سے فریدے زخم مندال ہوجات میں ، یہی خصوصیت احاب میں بھی نے کہاس سے زخم سو کھ جاتا ہے۔ (عمدة لقارى ١١/١٧)

م م طبری سیتے ہیں کے نظیمی قوجیہ سے کی قصع کونی ضرور سے بید اللہ تعالی کے نام کی برکت ہے کے مراس میں فاقہ محسوس رتا ہے۔ اور فی نیس میں فاقہ محسوس رتا ہے۔ (فی لی اور کا ۱۵۲ اور ایکر آنخضر سے سی ملد تعالی سیدوسم کے عاب دبین میارک کا شفاء ہونا بھی فاجر ہے ، نیز آنخضر سے سی ملد تعالی سیدوسم کی زبان مبارک سے فیلے ہوئے کی ماج کی برکت بھی فاجر ہے ، سی سند تعالی سیدوسم کی زبان مبارک سے فیلے ہوئے کی سے کی برکت بھی فاجر ہے ، سی سنے اس عمل بر تیجب موجب تیجب سے اس میں میں میں میں میں سے اس میں بر تیجب موجب تیجب ہے۔

تسوبة رصت سامة وريش قرمت بين كه سامفطرت ألى في طرف الثارة به اور "ريقة بعصنا" كالطف كر طرف الثارة به اور "ريقة بعصنا" كالطف في طرف الثارة بها أوي كدن من الماسان كر الماسان كر

#### دم اور جماز

سوال آ تخضرت سلی ملاقی مدیدوسم نے دم فره یا قائی مت کوبھی جازت ہے۔ جواب کی نف دم سرنا ورجی ڈرپز ہن جا برہے ، جب کہ اس پیس سحر ورکفر وشرک کے کلمات کی شمویت ہر سرنا ندیو، ورجن کلم ت کے معنی معدوم ندیوں ان ہے بھی م نہ کیا جائے ، کیونکہ مکسن ہے کے گفر یے کلمات ہول ، جائی جن کلم ت سے آ مخضر ت سلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے ان کے معنی معدوم ندیوں پھر بھی مرزا در ست ہے۔ (مرفاق کے ۲/۲۹)

معود الت يُرْه كردا ﴿١٣٣٧﴾ وَعَنُهَا فَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَىٰ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ وَمَسَحَ عَنُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُوقِي فِيهِ كُنْتُ آنْفُتُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ الَّتِي الشَّعَ وَمَنْ الله كَانَ يَتُفُثُ وَامَسَحُ بِيَدِ النَّبِي صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه) وَقِي رِوَانِةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتُ كَانَ إِذَا مَرِ ضَ أَحَدٌ مِنُ اهْلِ بَيْتِهِ نَفْتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

حواله بحارى شويف ٢ ٢٣٩ ، باب موص البي صلّى لله تعالى عليه وسلّم ووسالم واسالم ووسالم ووسالم

قشريج معود تين يني "قبل اعود بوب الفلق" ور "قبل اعود بوب الساس" دونول اور تي بهت اي بايركت ورباعث الله الله الكوير الم كردم كرات مرض

ین افاقہ ہوتا ہے، ور ہر تشم کے جادو و نے ٹو تکلے ور ہر تشم کے بھوت ہر بہت کے تمر سے دفاظت ہوتی ہے، آخضرت صلی مقد تعالی علیہ وسلم پنے ور پنے گھرو اوں کوم یض ہونے کی صورت میں ان سورتول کو پڑھ کروم کی کرتے تھے۔

سوال: دونول سورول برجم كافظ كيول استعال كي كي سي

جواب جی کاصیخ ن دونول سورتول کی مجموعی آیتول کے متبرے کیا گیا ہے، میا پھرائی وجہ سے کہ اقل جی وہ بیل، یا پھر معو ذہت ہے تین سورتیں مراد بیل، اورتیسری سورت "قل هو الله احد" ہے، ن تینول سورتول بر معو ذہت کا طرق تعلیماً کیا گیا ہے۔ و همدے حدالہ دیده آنحضرت سی متدعی عدیدوسم معو ذہت پر حامر پہلے ایٹ باتھوں بر دم فرہات، پھر باتھوں کو یور بہم بر بھیر بیت تھے۔

و فی و و ایاته المسدم مسم کی رویت میں صرف مرنے کاؤکر ہے ، گی کاؤکر ہے ، گاؤکر ہے کہ اس کا فرنجی ہے ، چونکد دم کر نے سے ہاتھ پھیرنا خود بجھ میں آتا ہے ، اس لئے مکن ہے کہ اس کا فرنسر احتا نہ کیا ہو ، دور ہے بھی مکن ہے کہ آئخ سر سے صبی اللہ تعالی عدید وسلم نے صرف دم مرتا کا فی سمجھا ہو ، در ہاتھ نہ بھیر ہو۔ (مراق ہ ۲۲۹۲) جس سے معموم ہو کے ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر بھیر ایمنا بھی درست ہے ، ور ان کو پڑھ کر بدن پر دم مرایدنا بھی کافی ہے۔

# جسم کا در ددور کرنے کی دعا

﴿ ١٣٣٤ ﴾ وَعَنُ عُثَمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّهُ شَكَىٰ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعاً يَجِدُهُ فَي خَسَدِهِ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُ يَذَكَ فِي خَسَدِهِ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُ يَذَكَ

عَلَى الَّذِئِي يَالَمُ مِنْ حَسَدِكَ وَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ تَلْثاً وَقُلُ سَبُعَ مَرَّاتٍ اَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأَخَاذِرُ قَالَ فَفَعَلُتُ فَاذُهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِيْ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف=۲۲۲۲۲ باب استحباب وصع يده على موضع الالم مع الدعاء، كتاب السلام، صريث تمبر ۲۲۰۲\_

قو جعد حفرت کان ہو عاص رضی مند تھی مند ہے رہ بھا تو ن سے کے حفرت رسول، رمضلی مند سے رہ سے کے دخرت رسول، رمضلی مند مدید وسلم ہے ہی ارد کا ذیر کیا جو ان کے جہم ہیں ہو ارتا تھا تو ان سے حضرت ربول ارمضلی مند تھی میں ہو ہو ہے اس فراہ اور میں میں درو سے وہاں بنا ہاتھ رکھو ور یہ وہا باطور تیں مرجبہ ہم مند کہوں ور است مرجب یہ کلمات باطور اس کی قد رت کی بنا الیتا ہوں ، ہی ورد کے شراعہ وہ بعر ق اللہ اللح" میں املاکی عزت اور س کی قد رت کی بنا الیتا ہوں ، ہی ورد کے شراعہ ور بائے ، ورجس سے جمعے خطر ہاگ رب ہے ۔ حضر ت عثمان رضی اللہ تعالی مند کیتے ہیں کہ بیس سے جو جمعے میں ہور بائے ، ورجس سے جمعے خطر ہاگ رب ہے ۔ حضر ت عثمان رضی اللہ تعالی مند کیتے ہیں کہ بیس نے ایس ہی کیا ، چن نجے مائد تھا گئی نے میر سے مرض کوہ ور ارد ہا۔

قنظ وج سرا میں مردی کیف محسوں ہوری ہے فائد کورہ میں کیا جات اس کے سرائے ہے کا فائد کورہ میں کیا جات ہے اس کے سرائے ہے کا فائد ورہو ج بے گا ، آنخصر سے سی ملد تی سیب وسم کے بتائے سے سی اللہ وسلم رول نے سی نیز تی سیب ہوگے، حال بیث رسوں سی ملد تی فائی علیہ وسلم میں جس طرح ہوں ہے میں اللہ وسلم میں جس طرح ہوں ہے میں طرح ہوں ہے میں اللہ وسلم کا عدرت موجود ہے ، سی طرح ہوں رے جسمانی امراض کا میں جس ملاق ہے تی سیاح ہوں کہ ہم سی ملاق ہے تی سیاح ہوں در کی خاک چھائے گئی علیات ہے الیمن افسوں کہ ہم سی ملاق ہے توجہ نیس اس میں تا ہو توجہ نیس اللہ ور در در کی خاک چھائے گئی سے اللہ سیاح ہوں ہے ہیں۔

و احسان ، آنخضرت سى ملدتى لى عديدوسم في جوسخه عط كياده نيصرف موجوده مرض كاتفا، بلك آنده ، حق بوف و اسام اض ورخوف ورغم سب كاملاق اس بيس يوشيده

تھا، یعنی ن کلمات کے پڑھنے کی برکت ہے جو مرض پیش آ سکتے ہیں ن سے بھی مفاظت ہوجاتی ہے۔(مرتاۃ ۲۹۸)

# حضرت جبرائيل نليه السلام كى عيادت اورجها ژ

﴿ ١٣٣٨ ﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيُدِهِ الْعُدُرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

اللّٰهِ جِبْرَيْهُ لَ آمَى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ

الله عَبْرَيْهُ لَ أَشَى النّبِيّ صَلَّى الله الله الله الله وَقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُودِيْكَ مِنْ

فَرِ كُلِّ نَفْسٍ اوَ عَنْ حَاسِدِ اللّٰهُ يَشْفِهُا أَنْ بِسُمِ اللهِ ارْقِيلَا أَنْ وَاه مسلم فَرِ كُلِّ نَفْسٍ اوَ عَنْ حَاسِدِ اللّٰهُ يَشْفِهُا أَنْ بِسُمِ اللهِ ارْقِيلَا أَنْ وَاه مسلم حواله مسلم شويف ٢١٩ م، باب الطب و الموص و الرقى، كتاب السلام، حديث أبر ٢١٨٩.

قسو جسب معرات ہوسید خدری رضی اللہ تعالیٰ عندے رو بہت ہے کے حضرت ہیں اللہ تعالیٰ عندے رو بہت ہے کے حضرت ہیں اللہ تعالیٰ میں سید سام معظرت ہیں ہر مصلی ملد سید وسلم کے پاس شریف اللہ ہے ، ور نہوں نے کہا کہ مے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سیدوسلم نے رش وفر ہایا ہی بال میں بینار بھول ہفتر ت جبر کیل سید سام نے فر ہو کہ "بسسم اللہ اللخ" [ للہ کے نام ہے ہیں آپ سالی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہول ، ہرس چیز ہے جو آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو تکلیف دے رہی ہے ، ہر فر سے یا حسر سرنے و ی آ کھے کے شرے ، فلہ تعالیٰ سیدوسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں ۔ آپ سلی ملہ تعالیٰ عید وسلم کو جو رتا ہوں کہ کہا تا ہے تو جی الام کان اس مرض کو دورکر نے ہیں شون کرنا ہیا ہے ، ور آس مرس کا دات معلوم سے تو حتی الام کان اس مرض کو دورکر نے ہیں شون کرنا ہیا ہے ، ور آس کرنا آتا ہے تو یا گیا ہوگا ات

يز هاردم بھي كرنا ما ہتے ۔ كوئي جھ ژآتی ہے تو جھ ژنا بھي ما ہتے۔

بسه الله القبك حضرت جرئيل ميه سام في مخضرت على التدعليه وسلم پر دم کیا، جھاڑ کے کلمات کے شروع وا خر دونول میں سم لند پڑھا، اس کامتصد بیتھا کہ شفا ردینے والی ڈات صرف ملاتع لی کی ہے ، پدجھ ٹروغیر ہصرف سیب کے وردیہ میں ہے۔

# حسنين كيليئ الخضرت صلى الله تعالى مليه وسلم كااستعاذه

﴿ ١٣٣٩ ﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَدُّ رُلُ اللهِ مَا أَي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَا أَمْ يُعَرِّدُ الْحَدَىٰ وَالُّهُ الدُيْ أُعِيدُ كُمَا بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّأَمَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ وَّهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لَّامَّةٍ وَيَقُولُ إِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوَّذُ بِهَا إِسْمُعِيْلَ وَإِسْخَقَ. (رواه المعاري) وَفِيُ أَكْثَرِ تُسَخِ الْمَسَائِحِ بِهِمَا عَلَى لَغُط التَّثُنِيَّةِ.

حواله بخارى شريف ٢٢٥ ، باب يرفون السلان في المشي، كتاب الإنبياء، صريث نمبر اس٣٠١.

ت حمد عفرت ابن عماس منى ملدتع الى عنهمات رويت سے كرهنرت رسول آ برم صلی ملد علیہ وسلم فیصل ورحسین رضی ملد تھا کی عنیم کو ملد تھا کی کی بندہ میں و سے ہوئے بيركمات يرسط "اعيد كسما الح" [ مين تم دونول كو منذك كلمات تامدك ماته يناه من ويتا ہوں، ہم شيطان ہرزہر مے جانور ورضرررس ل نظر ہے۔ ] ورآ تخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم قرمات تھے کے تمہمارے باب (حضرت پر تیم مدید مارم) ان کلمات کے ذرابعہ حضرت سائیل مدید مارم ور حضرت سی ق مدید سوم کو مقد تعالی کی بناه میں دیتے تھے۔ ( بخاری ) ورمصا بیچ کے کیشنخوں میں "بھما" شننہ کی ضمیر کے ہاتھ آیا ہے۔

قنش ویہ حضرت نبیہ ، رر میں ہم سام کی و ویں بھی نفر بدے متأثر ہوتی ہیں ، اس وجہ سے خود حضرت ابر اہیم میں ، اس وجہ سے خود حضرت ابر اہیم میں ، اس وجہ سے خود حضرت ابر اہیم ملیے ، اس م کا یہ معموں رہا کہ پنی و ، ول ہر دم سرت تھے ، ور ن کو مند تعالی کی بنا ویس و سے تھے ، تا کہ وہ ہم غمر رر سال اُس کے مثر ات بدے محفوظ رہیں ۔

بسکدمات الله انتهامه س سر و مند قول کے ساڈنی ورس کی نازل کردہ کا بیں بیں، مند تعال کے کلمات کے ذریعہ بناہ طاب سرناعو رش ور ثنائش کے خاتمہ کے لئے بہت مؤٹر ہے، کہان کے کلام میں نقص وفط عکا مکان ہے، جَبَلہ اللہ تعالی کے کلمات ہے گیے جیں۔

مے شہر کل شبط ہے۔ کے شرعے پناہمصوب ہے۔

ھے المدیمۃ وہ زہر بینا جا فورمر دہے جس کے کاشنے سے عموماً آ وقی مرجا تا ہے، جیسے سائپ وغیرہ، ور "ھے المدیق ان جا فوروں پر بھی ہوتا ہے جوز ہر، رئیس ہوتے یعنی ان کے کاشنے سے آ دمی مرتانہیں ہے، جیسے پچھو۔

بھم سی جڑ کامطب ہے ہے کہ تنظیمیر کامرجع ن دونوں جمہوں کوقر رہ یاجائے، "من شر کل شیطان وہامة" ور"من کیل عیس لامة" گرس میں ب جاتکلف ہے، درست بہی ہے کشمیرمفر د"بھا" تلفظ کیا جائے۔

فائده. (١) معدم مواكنظر كامكناحل ب\_

(۲) نظر بدکا تر حضرات نین علیم اسل م کی وار دیر بھی ہوسکتا ہے۔ ایس عامة مسلمین اوران کی او د دکااس سے متاثر ہونا فاہر ہے۔ (٣) رقيه ورمجاڑ پھونگ صحیح کلم ت کے ہاتھ جا برہے بلکہ سنت نبی ہے۔

(۳) ہیچھاڑ کچھوٹک جب کہ سی کھی کلمات کے ساتھ ہونہ تقویل کے خلاف ہے نہ تو کل علی اللہ کے خلاف ہے۔

### تکایف بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے

﴿ ١٣٥٠) ﴿ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيُراً يُعْمَبُ مِنْهُ (رواه المحارى)

حواله بخاري شريف ۲ ۸۳۳۰ باب ماجاء في كفارة المرض، كتاب المرصى، صريث تم ۵۲<sup>۸</sup>۵

مسر جمعه حضرت ہو ہر رہ رہنی مند تعالی مند ہے رہ ہے۔ منظرت ہو ہر اللہ مند ہے رہ ہیں ہے کے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے رش د فر مایا ( اس کے جس شخص کو مند تعالی بھر فی پہنچانا بیا ہتا ہے اس کو سرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رش د فر مایا ( )

تعفی بیسے مؤمن بندہ کے میں بندہ کے میں مند ہے کہ اس کوسی اس کوسی اس کوسی اس کوسی اس کوسی اس کے میں بیٹا مردیت ہیں ، وہ س مصیبت پر جزع فزع نہیں مرتا بند تقدیر پر راضی رہتے ہوئے صبر وشکر سے کام لیتا ہے ، تو اللہ تعالی دنیا وہ خرت میں س کے شے بھار کیاں مقدر فرمادیت ہیں ، اور اخروی عتب رہے س کے درجات بعند فرما ویت ہیں۔

من پر د الله به حیر ایصب منه مند قانی موسینده کوس کے مصیب مند میں بند ہول، کی وجہ ہے اس دیا

#### مصيبت كےاقسام

دنسان کو جو بھی کالف ویریش ٹی میں عجتی میں ان کی وقتم میں ہیں

- (۱) جن کے ذریعہ بندہ کے درجات بلند ہوتے میں دری سے جروق ب میں اضافہ ہوتا ہے،وہ پر بیٹانیال در حقیقت متد تھالی کی رحمت میں۔
- (٣) و الريشايال جوئى او قع الد تحالى كى جانب المنظر ب كى شكل بين آتى بين،

  كابول كى اصل مز الله الله تحالى آخرت بين وين كے اليكن بھى بھى ويا بين پير الله به الله بين الله بير الله بين الله بي

## مصيبت كاقسام من فرق جانے كاطريقه

کسی نیان کوکونی تکایف پیرو پیچتی ہے بوہ یہ کیسے جائے کے رہمت

ہے، یا مذاب ہے؟ س کوعد مات سے جانا جائے گا، کیونند اوٹوں کی عدمات الگ الگ ہیں، آ برمصیبت پر بند اصیر برتا ہے وروہ مند تعانی کی طرف رجو ع کرتا ہے تو یہ مند تعان کی رحمت ہے، اور اُسر جزاع فزع سرتا ہے تقدیر ہے شکوہ سرتا ہے وربتد تعالی کی طرف رجوع ہو نے کو والم منيل مجهلة المناق بيعار بورو البار

فسائده معلوم بو كمومن بنده كوجو كليف ينجيمومن بنده كوس برصبر مرنا بالبخ الله تعالی کی تقدیر بررضی رہنا ہائے۔ بتد تعالی کی طرف رجوع سرنا میائے۔ جرع فزع اور برقتم کے شکوہ و شکایت ہے جتن ب رنا میا بنے بنو چر یہ کلیف مومن بندہ کے لئے بقد تعالیٰ کے قرب ورضا میں زیادتی ور بیند کی درجات کا ذراجہ ہوگی۔

## مرض گناہوں کا کفارہ ہے

﴿ ١٣٥١ ﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِهِ الْعُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا يُصِيبُ المُسْلِمُ مِنْ نَصَبُ وَلا وَصَب وَلا هَمّ وَلا حُزُن وَلا أَذَّى وَلا غَمّ حَتِّي الشُّوكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ\_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف ٢٠ ٨٣٣٠ باب اشد الناس بلاء الانبياء، كتباب المبوضي، صريث تمير ا٢٨٠ مسلم شويف ٢١٩٠ ، بناب ثواب المؤمن بما يصيبه من موض، كتاب البو والصلة والادب، صريث تمر احمر فتوجيه فضرت يوبريره رضي مدتى فاعنه ورحضرت بوسعيد خدري رضي التد تعالی عنہ ہے روایت ہے کے حضرت رسوں متدصلی ملتہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر جب کوئی تکلیف، رنجی پریش نی ، صدمہ، ایڈ اور غم پیوا نیچ تی کے سرکا ٹا بھی چیے تو اللہ تعالی اس کے گنا و معاف کرتے ہیں۔

تنشریع بندهٔ موشن کوجو بھی تکیف پہو پچتی ہے، ورس کوجو بھی زحمت بر ۱۰ شت آستا پڑتی ہے بیا ہے وہ چھوٹی ہو یا بردی ،اس پر صبر کرنے کی وجہ سے نداس کوصرف تُو اب ماتا ہے، بلکداس کی وجہ سے اس کے گنا ہ من دینے جاتے ہیں۔

#### تكايف كے موقعہ پر كيا كياجائے؟

جب کونی کلیف پہو نے و بند تعال کی طرف رچوٹ کرنا پ ہے ، نہ تو بہت زیادہ بہادری کا ظہر کی جات ہو ہے و بند تعال کی طرف رچوٹ کرنا پ ہے ، نہ تو بہت زیادہ بہادری کا ظہر کی جات ، ورند ہی تقدیر پر شہوہ شایت کیا جائے ، حضرت وب سیدا سام کو جب بنارگیدہ و نی قو نہول نے نہایت عاجزی کے راتھ مند تعال ہے دعا کی "دب اسسی مستی الضو و است ارحم الواحمین " (سورہ امبیا ۱۳۸) [ اسان انجھ یہ کلیف الاحمین بی میری کلیف کوا ورقرہ و بجئے۔]

# تكايف مين آتخضرت صلى الله تعالى مليه وسلم كااسوهُ حسنه

آ خضرت سی مد تعال سید وسم کوم ف و ف ت کے موقعہ برخت کلیف اولی تقی، اور اپنی آ خضرت سی مد تعال سید وسم بن و ست مبرک پانی میں بھگوت ور منتے تھے، اور اپنی تکلیف کا ظہار فرہ ت تھے، آ مخضرت سی اللہ تعال سید وسم کی کلیف و کیور مخضرت سلی اللہ تعالی سید وسم کی کلیف و کیور مخضرت سلی اللہ تعالی سید وسم کی بینی مفرت فی طریق ملد تعالی عنها نے عرض کیا "و اسک و بساہ " میر ب والد کو کتنی کلیف ہو رہی ہے، جو ب میں آ مخضرت سی ملد تعالی سید وسم نے راثا و فر مالیا کہ "لا کو ب ابیدک بعد الیوم" (اس ماحه کا ا، باب دیو و قاته و دفعه صلی اللہ علیہ و سلم) آئی کر عد تیر رب پ برکہ فی کلیف نہیں ہے۔ گیء مخضرت سلی اللہ علیہ و سلم) آئی کر عد تیر رب پ برکہ فی کلیف نہیں ہے، ورگی منزل کی رحت و جیمن کی طرف شارہ بھی برہ یہ مرض میں بڑا شخص کو بری طریقہ ختی ربرنا ہو ہے۔

و صب : مرض مے معنی میں ہے، یعنی بعض وگ کہتے ہیں کہ وصب مرض امازم کے لئے مستعمل ہے، یعنی بیمامرض جوشتم ہی نہ ہو۔

هـــم کی نقصال یا حاد شد کے پیش آئے ہے پہلے سی نقصان یا حاد شرکاموری مرجو پر ایٹنانی ایک ہوتی ہے اس کو "هم" کہتے ہیں۔

عسم کی بھی ناگورو تھ کے پیش آئے ہے اُسان کے در کو جو تکا یعدیہو پھی ہے اس کو "عیم" کہتے ہی۔

يشب سك حد فظ بن جر كت بي كه جب كوني وم شخص كا مُا جمائة بيا ماه

معاف، ہول کے، کیمن صدیث کے اف ظاعام بیل، کوئی دوسر چبو نے یہ خود چہے، وٹو ب شکلوب بیس گناہ معاف ہول گے۔

### بيارى سے گنا ہوں كى معافى

حواله: بخارى شريف ٢ ٨٣٣ ، باب اشد الناس بلاء الانبياء، كتاب المموصى، صريث أبر ٥٦٢٨ مسلم شويف ٢ ٢،٣١٨، بب ثواب المؤمن بما يصيبه من موضى، كتاب البر و الصلة و الادب، صريث أبم ١٥٤١ ـ

تشریع جوجی کلیف بند کا موسی کو پرونچی ہے، وہ س کے لئے فیری کا سبب بنی ہے، س کے ذریعہ ناصرف بندہ کو جروہ بالا ہے، بنکہ س کی خطاف کو جی تئے سردیا جاتا ہے۔ "فالحمد مقد علمی دلک"

 اجر بھی مالاہے ، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

# حضور اقدس صلى الله تعالى مايه وسلم كيمرض كي شدت

﴿ ١٣٥٣ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً الْوَجْعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (منفق عليه)

حواله: بخارى شويف ۲ ۸۳۳، باب شدة الموض، صريث ثمر ۵۲۲۷ مسلم شريف ۲ ۳۱۸، باب ثواب المؤمن فيما يصب، كتاب البر والصلة والادب، صريث تم مدعث محمد عنه الموسود الدور الصلة والادب، صريث تم محمد المحمد الم

الموجع عرب س ہرارا، ورمرش کووجع کہتے ہیں،الوحع مبتد ہے،اوراللہ اس کی خبر ہے، وراللہ اس کی خبر ہے، ورپور جمعہ هار آیت کے سے مفعوں ہے۔ (مرتاۃ ۳۰۱ ۲)

**عائدہ** (۱) پہل مرض کی شدت ہے کی مومن کو گھبر نانیمیں پیا ہے۔ (۲) کسی مومن کے مرض کی شدت و کیھ سریہ بھی خیار نیمیں سرنا پیا ہے کہ بید زیادہ گئیگار ہوگا ، س سے س کوزیادہ تکلیف ہور ہی ہے۔

## موت كى سختى

﴿ ١٣٥٣ ﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ مَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي قَلَا اكْرَهُ شِلَّةَ الْمَوْتِ لِآخَدِ ابَداً نَعُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البحاري)

حواله بخاری شریف ۲۳۹، باب مرص البی صلی الله تعالی علیه و سلم و و فاته، کتاب المغازی، صریث تمبر ۳۲۷۵\_

حل لغات حافدی، حاق کتانیث ہے، دونول بنسلیوں کا ارمیا فی گرھا۔ دافستی، ذاقن کتانیث ہے، تھوڑی کے نیچ کا حصہ، ٹیٹو ۔ ٹی دو افن آتی ہے۔

قسو جسمه حضرت عن شصدیقدر شی ملاقیاں عنہا ہے رو بیت ہے کہ مضرت نبی آرم صلی ملد علیہ وہم نے میر ہے حق ورمیر سے سینے کے درمیان و فات پائی ور مضرت نبی آرمیم صلی ملد تعالی ملیہ وہم کے بعد میں کسی کی موت کی تختی کو ہر نہیں سجھتی۔

تشريح حاقئة سينكابا أراهمه

ں اقتام گھوڑی۔

ال حدیث شریف میں حضرت عا مشصد یقدرضی مقد تعانی عنها ف حضرت نجی مریم سلی اللہ تعالی مدید وسلم کی شدت موت کاؤ مرفر مایا ہے، موت کی شدت ندو علی المحدق مذموم ہے، اور نہ کی الاطاد ق محمود، شدت کی نوعیت متلف ہوتی ہے، کا رکوشدت ہے مقصود ہی ان کو ہو دیا ہوتا ہے، یہ ان کے شے مفید نہیں ہے، عام مومنین کے ہے موت کی شدت اس کے گنا ہوں کی معانی کے ہے ہوتی ہے جو ان کے سے فیر ہی فیر ہے، ور مقر بین کی شدت رفع درجات کے ہے ہوتی ہے، سرشدت کا ان کے شے فیر ور مفید ہونا بھی فاہر ہے جمنی کسی فرات کے شے ہوتی ہے مینوض ہونے کا فیصر نہیں کی چا سکت ہے، ای لئے حضر ت کی شدت و کچے رسی کے مقر ہے مینوض ہونے کا فیصر نہیں کی چا سکت ہے، ای لئے حضر ت کی شدت و کھے رسی کے مقر ہے ہوتی کی شدت کو انگرہ شدة الموات الاحد الح" [ کے حضرت نی کریم صلی ملت تھی لی مدین سریع کی شدت کو ، کھے کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کو ، کھے کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کو ، کھے کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کو ، کھے کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کو ، کھے کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کو انگرہ کی شدت کونا بہند نہیں ہرتی ۔ ] (مرق ق 100 اس ا

#### موت کی شدت کا سبب

## مومن اور منافق کی مثال

﴿ ١٣٥٥ ﴾ وَعَنْ كَعُبِ مِن مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلَ الْحَرْي كَمَثَلَ الْحَدَامَةِ مِنَ الزّرُحِ تَفَيَّتُهَا الرِّيْحُ تَصُرَعُهَا مَرَّةً وَتَعُلِلْهَا أَحُرْى حَتَى اللّٰهِ الْحَرْق حَتَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

حواله بخارى شريف ۲۸۳۳، باب ماحاء في كفارة الموص، كتاب الموض، صريث أبر ۵۲۳۰ مسلم شريف ۲۵۵۵ ، باب مثل المؤمن كالورع، كتاب صفات المسافقين واحكامهم، صريث أبم ۲۸۰۹

حل لغات تفنها تفيا الشحرة، ورقت كاريو ربونا، الرياح بواول الإناء كركت شرائا، الاورة صور كاورفت، الاناء كركت شرائا، الاورة صور كاورفت، المحدية ثابت، قائم ، الحدى اصل براء يصيبها اصاب، اصابة افعال عيايا، انتجعافها المحديد ا

تسوجیمه حضرت عب ان ما لک رضی ملاتحاق عندے دو بیت ہے کے چھٹرت رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسم نے ارش وفر مایا ''کے مؤمس کی مثال تر وتا زوجیتی کی مدائم بُنی کی می ہے ، ہو کیس س کو ہدتی رزت جیں ، کبھی س کو جھکا دیتی جیں ، ورجھی س کومیدھ سردیتی جیں، یباں تک کہ س کاوقت پور ہوجاتا ہے، ورمن فق کی مثاب صنوبر کے ارضت کی ہے، جو کہ اپنی منبوط جڑوں کے انھے کو رہتا ہے، ورکونی چیز س پر ٹر ند زئیس ہوتی ہے، چی کیک بارگی جڑے کھڑ رہتا ہے، ورکونی چیز س پر ٹر ند زئیس ہوتی ہے، چی کیک بارگی جڑے کھڑ سر ریڑتا ہے۔''

#### الضأ

﴿١٣٥١﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْمُوَّمِنِ كَمَثَلِ الزُّرُحِ لْأَتَزَالُ الرِّيْحُ تُعِيلُهُ وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُعِينِهُ الْبَلاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثُل شَحَرةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهُنَزُّ حَتَّى تُسُتَحْصَدَ. (متفق عليه)

حواله بخارى شريف ٨٣٣، باب ماحاء في كفارة المرص، كتاب الموض، صريث نمبر ٥٢٨٨\_مسلم شويف ٢ ٣٧٥، باب مثل المؤمن كالورع، كتاب صفات المنافقين واحكامهم حديث نمر ٢٨٠٩\_

ت وجمه حضرت ابو ہر رہ ارضی بلد تعالی عنہ ہے رویت ہے کے حضرت رسول ، ہر مسلی بقد مدیبہ وسلم نے برش دفر مایا '''سیمومن کی مثال بھیتی کی بھی ہے، ہو س کو دھر ادھر جسفا ویتی ہے۔ ورمومس سر ہر برمصیبتیں ہتی رہتی ہیں ، ورماناتی کی مثال صنوبر کے ورخت جیسی ہے، یہ بھکتانہیں بیس جڑ ہے کھاڑ دیاجا تا ہے۔''

تشو دج اس سے بل صدیث کے تحت تفصیل گذر چی ۔

#### بخار سے گنا ہ دور ہوتے ہیں

﴿١٣٥٤﴾ وَعَنُ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ السَّائِبِ فَقَالَ مَالَكِ تُزَفَّزِفِينَ قَالَتِ الْحُمِّي لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيْهَا قَالَ لَاتُسَبِّي الْحُمِّي فَاِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيْرُ خَبَّكَ الْحَدِيدِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ۱۹۰۳، پاپ ثواب المؤمن فيما يصيبه، كتاب البو و الصلة و الآداب، صريث تمبر ٥٥٥٥ ـ من جمعه: حضرت جاررضی ملاتی فی عندے رویت ہے کہ صفرت ہی اکرم صلی
القد ملیدوسم م ما ب کے بیس شریف اللہ کے ورآ مخضرت میں للہ تعافی علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ مہیں کی ہو کہ کانپ رہی ہو ، وہ یولین کہ بخدرہ ، ملدتعافی اس کو ب بر کت کرے ،
آ مخضرت سلی ملد تعال ملیہ وسلم نے رش ، فرمایا کہ بخار کوگاں مت دوء بخار تو بن آ دم کے
سمایہ وں کو ، س طرح دور برتا ہے ، جسے کہ بھٹی ہوئے کے میل کچیں کودور برتی ہے۔

تنشویج مؤمن کوجوجی کلیف پرہو پہتی ہے سے سے سے ورجات بلند ہوت ہیں ، اور گناہ معاف ہوت ہیں ، س صدیث شریف کا بھی یجی مقصد ہے کہ بخارے انسان نوٹ کررہ جاتا ہے ، لیمن بخارکے فریجاس کے گن ہمٹا دے جاتے ہیں ، ورس کواس پر اجر ویا جاتا ہے ورس کے درجات باند سروے جاتے ہیں ، چن نچے یک رویت ہیں ہے کہ یک مال کے گناہ ایک رات کے بخارے دورہوجات ہیں۔ (مرقاۃ ۲۳۰۳)

### مريض برالله تعالى كى خصوصى عنايت

﴿ ١٣٥٨ ﴾ وَعَنُ آبِيُ مَوْسَىٰ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ أَوُ سَاقَرَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ أَوُ سَاقَرَ كُتِبَ لَهُ بِمِثُلِ مَا كَانَ يَعُمَلُ مُقِيمًا صَحِيُحاً \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف ۲۰۰ ، باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الاقامة، كتاب الجهاد، صريث ثمر ٢٩٩٠\_

خوجهد. حضرت بوموسی رضی مندتی فی عشدے رویت ہے کی حضرت رمول، مرم صلی القد علیہ وسلم فی ارش دفروایا ( محکم اللہ علیہ وسلم فی ارش دفروایا ( محکم اللہ علیہ وسلم فی ارش دفروایا ( محکم اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسل

عمل كهناج تائب جنناعمل وم تقيم ورتندرست بوئ كي حالت مين كرتا تفايُّ

تسویع آرکون شخص کی فل کام کوم طبت نے موہ بتا ہے پھر یاری یا خر در پیش ہون کی بنا پر وہ نیک کام س سے فوت ہوج تا ہے قو مند تعاق سی عمل کے نذر یا نے کے باوجود س کے قوب کے مدکو برقر ررکھتے ہیں، وربند تعاق کے نزو کی بیٹی شخص می نیک کام کوانیام دینے و بنی شار ہوتا ہے۔

## طاعون میں مرنے والوں کی فضیات

﴿ 9 ٢٥٩ ﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلِّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادُهُ كُلِّ مُسُلِمٍ (متفق عليه)

حواله محارى شريف ۲۰۸۳ ، باب مايدكر في الطاعون، كتاب الطب، صريث مم ۵۵۳ مسلم شريف ۱۳۳ ، باب بيان الشهادة، كتاب الأمارة، صريث ثمر ۱۹۱۲

قسو جسمه حضرت السرضى ملاتحاق مندے رویت ہے کے مضرت رسول اکرم سلی القد عدیدوسم نے رش وفر مایا ۱۲ کے طاعون کے سبب مربا ہر مسمی ان کیسے شہروت ہے۔ " قنطنو بیع مرض طبی بیتال متاکر ہنتی میں سکونت پیڈیور بیتا ہے پھر مرض میں بیتال ہوجاتا ہے۔ قدر ہر رضامندی کے ساتھ صبر کرتا ہے ، رہ فرار ختیا رئیس کرتا ہے۔ قریش شہید کا ثورب یا ہے۔

النظ حوال شهارة لكل مبديم الطاع في موت مسمان كي حق مين شهاوت ہے۔

#### طاعون کیاہے؟

مهوال طاعول سياري وباكو كيتر إل؟

جواب: طاعون ایک خاص یماری کانام ہے جو کہ وہ کی شکل میں تی ہے، سیماری میں بیاری بیاری

#### طاعون كاسبب

سوال طامون پینے کاسب کیا ہے، ور یاری کیتے پید ہوتی ہے؟

جسواب سی سو سے جو ہ بیس مند حمد بان خلبی کی رو بیت نقل سرنا من سب ہوگا،

آ خضرت سی ملد تھی ملیہ وسلم نے رش وفر مایا کہ میں کی مت طعن ورط حون کی وجہ نے فن ہوگی بخضرات سی بہ کرام رضی ملد عنہ م نے عرض کی بیا دسول القدا طعن تو ہم جائے ہیں کیکن واعون کی ہے ، آنخضر سے سمی ملد تھی ٹی عدیہ وسلم نے رشاوفر مابیا۔ کہ حامون جن سے ندرو ٹی جسم کے ڈیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ طاعون کا صل سبب حامون جن سے ندرو ٹی جسم کے ڈیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ طاعون کا صل سبب جنوں کا نشرہ کی تو ہوت کے گانا ہے، لیمن جسم کے فام بری حصہ ہے س کا شرکھنی اور

يھوڑ نے کی شکل بیس ف بر ہوتا ہے۔ (عدة لقاری ٢٥١٢)

#### طاعون میں مرنے والے کی شہادت کی وجہ

سوال صديث شريف مين طاعون كرويا كرويه عمر فو مسمان كوشهيد قراروما " ہیا ہے جب کے شہید تو اصطرح میں اس کو کہتے ہیں جو کسی معر کے میں مارہ جانے اور وس پر '<del>نا نا</del> تا ہے بھی ہوں، طاعون کی وہ میں مر نے و سے پر تعریف صادق نہیں آتی ے، پھر س کوشہد کیول کر اگر ب

جواب شقال کاره میں آل ہونے وے کے عدوہ جن وگوں کو بھی شہید ہا گیا ہے تو اس كامطلب يائي ال كوشهيد كرير برج سيناز جاريكا (مرقاة ٢٣٠٣)

## شهيد حكمي مانچ بين

﴿ • ٢ ٢ ا ﴾ و عَنُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءَ خَمُسَةٌ الْمَطْعُولُ وَالْمَبُطُونُ وَالْغَرِيُنُ وَصَاحِبُ الْهَدُم وَالشُّهِيُدُ قِي سَبِيلِ اللَّهِ\_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف ٣٩٧ ا، باب الشهادة سوى القتل، كتاب التحهاد والسيار، صريث تمبر ٢٨٢٩ مسلم شريف ٢،١٣٢، باب بيان الشهداء، كتاب الاماراة، صريث تمر ١٩١٣\_

قسو جسمه: حضرت يو ہريرہ رضي ملاتع لي عندے رويت ہے كے حضرت رسول

آرم صلی مقد مدید و سلم ف رشاد فرهایو ۱۰۰ میشهید پونی شخص مین (۱) طاعون سے م ف والا۔ (۲) پیٹ کی بیماری میں مرف و ، ۔ (۳) ڈوب سرم نے وال ۔ (۴) مکان سرسرم نے والا۔ (۵) اللہ تعالی کی رویس شہید ہونے و ، ۔ ''

تشویع شہید حقق تو وہی ہے جو مقد تعاں کی رہ بین قبل کیا جائے ، مین شہادت کا تُو اب قبل ہی میں متحصر نہیں ہے ، بلکہ بعض دیگر سب ہے بھی شہادت کی فضیبت حاصل ہوتی ہے۔

الشهداء خمسة شهيريا في يا-

الشكال س صديث شريف يش يوني كاعده فركر أبو بي جرب كه وط بش روايت ب كد "الشهداء مسعة" (مؤطا المام مالك: الم) شهداء بالت تم كاوگ بين، س كور وور قدى بين" الشهداء اربعة" كي غاظ تري بير وكايد وفقاف كول ت؟

جواب سد دکاؤ بر کبیل بھی حصر کی وجہ ہے جین ہے، عدد دکا خشواف مختلف احوالی وجہ ہے۔ ایک ہونہ سے ہے، آنخضر ہے سبی اللہ تعالی مدید وسلم نے س کسین کے مختلف احول کی بنا بر مختلف جو بات عنایت ہے جین ، یا چھم آنخضر ہے سبی بلند تعالی مدید وسلم کو والم تین کا ملم عطا ہو، ہو، پھر ملم کی زیاد تی یہ تحضید ، کی تعد ، بھی براحتی رہی ، ور سخضر ہے سلی اللہ تعالی مدید وسلم کی زیاد تی یہ تحضید ، کی تعد ، بھی براحتی رہی ، ور سخضر ہے سلی اللہ تعالی مدید وسلم کی کھر ہے۔ (فقی برای )

## شهيدى قشمين

شہید کی دوفشمیں ہیں کے وہشہید ہے جس پر انیا کے حکام بھی دوسرے مسلمانوں مے متلف ہوئے ہیں، ن کو دوسر مے مسمنوں کی طرح مشل نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ چو کیٹر سے پینے ہوئے ہول خمی کیٹر دل میس فمن مردیو جاتا ہے۔

دوسری قشم کاشہیدوہ ہے جس پرون میں شہیدو ہے حکام جاری نہیں ہوت، بلکہ عام مسلمانوں والا معاملہ کیاجاتا ہے الیکن ان کے ہارے میں حضرت نبی کریم سمی عند تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹارت دی ہے کہ آخرت میں ان کوئل تعالیٰ شاند شہارت کا نؤ ب عطافرہ کیں گے، اور ان کے باتھ نعام و از م کا وہی معامد فرہ کیں گے جوشہد ، کے باتھ فرمات ہیں ، اس حدیث میں دوسری قشم کا شہید مراد ہے ، اس کے ما وہ اور بہت می اصادیث میں وہ اور کا تھا کہ وہ اور بہت میں اصادیث میں وہ اور کہ وہ اور بہت میں اصادیث میں وہ اور کا تھا کہ اور کی قشم کے لوگوں کے شارت بھی وارد ہول ہے۔ (شرف انتوظیم)

بعض مطرت نے س کی تنصیل بھی بیان فرمانی ہے، او جز سے لک میں کافی تنصیل ہے، و بیں نے تک یاجا تاہے

#### شهداء کےاقسام

- (۱) طاعون میرم نے ویشہید ہے۔
  - (٢) أوب رم في شهيدي-
- (٣) أو ت لجحب ( نمونيه ) كي يَارِي مِين مرية و الشهيد ہے۔
  - (٣) پيكى يارى شام نے وال شهيد اللہ
    - (۵) جل رم نے و شہید ہے۔
  - (۲) کسی چیز ہے دب کرم نے و شہید ہے۔
- (4) بچدکے مال کے پہیٹ میں مرے کی وجہ ہے مرجانے و ق عورت شہید ہے۔
  - (٨) الله تعالى كر سته يس بستر يرمر ف و الشهيد ك-
    - (٩) جوعورت کئو رکی بی و فیات پر چائے۔

#### الرفيق الفصيح ١٠ ناب عبادة المريض وثواب المرض (۱۰) جس مورت کی موت حاست ممل میں ہوجائے۔ (۱۱) سل کی بیاری میں جتا بیوبرم نے وہ۔ (۱۲) مرگ کام یض شهید ہے۔ جو پناماں أن حف ظت كى وجد يقل كيا سيابو۔ (IP) جو شخص ہے، ین کی وجہ سے آل کیا گیا ہو۔ (10) چوچھ جان ک حفاظت رہے ہوئے قبل کیا گیا ہو۔ (10) جو پ بل وعي ل كرف ظت كرت ہوئ لكي كيا ہو۔ (11) جوظاماً قُلِّ كِي سَّا ہو۔ $(|\Delta|)$ و پھنی جس کو بلتہ تھاں کے رے تاہیں سکے گھوڑ ہے یہ ونٹ نے روند سرمارویا ہو۔ (IA) چوکسی زہر ہے جا نور کے ڈینے کی دید ہے م گر ہو۔ (19) جو ہے۔ سرتام گ رم سے دہشہیر ہے۔ (r+) جو تھی و لگنے ک وجہ ہے م ے وہ بھی شہید ہے۔ (41) چو تحف چھو سننے کی دید ہےم جانے وہ بھی شہیر ہے۔ (++) جو شخف کسی ورندہ کے حمدےم جائے۔ (rr) جو گھن کی یو رکی ہے کر برم جائے۔ (re) مندری سفر میں چکر ہے مثلی ورقی کی وجہ ہے م نے وا۔ (10) سے نیت کے باتھ شہادت کا طاعب شہید مکھا جاتا ہے۔ (11) (۲۷) پیاڈ کے وی سے ربرم نے ورشہر ہے۔

طاعون زدہ بنتی میں و ب کی میرے صبر کے ماتھ طبر نے والشہیدے۔

بخاریش بشاہورم نے و بشہید ہے۔

(M)

(19)

- (٣٠٠) جيل خاند مين مرف والشهيد برب كه وظلماً محول بو جو
  - (۱۳۱) علم کی طاب میں مر نے و ارتشہید ہے۔
  - (٣٢) جس كوبادش فالماقيدكي ورد امركي تووهشبيد بـ
  - (٣٣) با د شاد ف ظلم پنالی کی اوروه مر سی تو وه بھی شہید ہے۔
- (۳۴) سرحد کی حفافت ر نے و یہ ہے بستریم ہے جب بھی شہید ہے۔
  - (٣٥) جس شخص كونظر لكى وروهم سي نؤوه بقى شهيد ب\_
    - (٣١) مهافر کي موت بھي شهادت ہے۔
  - (۳۷) جو شخص کسی یاری میں مبتلا ہو کرم ہوہ بھی شہید ہے۔
    - (۳۸) نفاس کی جارت میں مرینے و بی کورت شہید ہے۔
- (٣٩) جس شخص أية أي أوسى يرنى بروكا ورودم سياتو وويسي شهيد ب-
- (۴۰) جس شخص نے کی ہے مشق ومحبت کی ور پاک و من رہا ور چنہائے رہا پھر مرسیا تو وہ بھی شہید ہے۔
- (۱۲) جو تحض صبح كرونت تين مرتبه يده براه هن اعبو د به الله السميع العليم من الشيط السميع العليم من الشيط ال الرحيم ورموره سرك أخرتي تين يتي براه هي الداس كا الشيط ال الرحيم ورموره سرك أخرتي تين تين براه هي الداس كا
- (۴۲) جو شخص رت میں مورہ حشر کی آخری تین سینیں پڑھے ور سی رات میں مرجائے قوشہبد ہو۔
- (۳۶س) حضرت رموں کرم صلی مند تعالی مدید وسلم فی حضرت نس رضی مند تعالی عند سے ارش دفر ما یو کیا ہے نس گرتم ہے ہو سکے کہ ہمیشہ ہا وضور ہوتو ایسا کرو، کیونکہ ملک مموت جب کی بند ہے کی روح قبض کرتے ہیں ورود ہا وضوہ وتا ہے تو اس کے لئے

- (۱۳۲۷) حطرت بن عمر رضی ملته تعالی عنبی سے مروی ہے کے جو شخص میاشت کی نماز پڑھے اور ہرم میدنین وان روزہ رکھے وروتر ندمچھوڑ ہے تو اس کے لئے شہید کا جرمکھ ویا جاتا ہے۔
- ( ٣٦ ٣٥) صديث پاک بيس آتا ب جو شخص جمعه کے ان يورت بيس مرجائے تو وہ مدرب بيس مرجائے تو وہ مدرب بيس مرجائے تو وہ مدرب تبر است بيس آئے گا کہ اس بر مدرب تبر است کی مہر ہوں۔
- (۷۷) جو شخص ملہ تھا ہی کے رستہ میں خریق میں ہے قوس پر شہادت کی میں لگا دی جاتی ہے۔
  - ( ٢٨ ) و دہشت كى دوبہ سے بياتر برم في و ال
- (٣٩) حفرت بوسبیدہ بن جرح رضی مقدتی مند ہمروی ہے کہ میں نے عرض کیا ہے۔

  ہمری مقرت بوسبیدہ بن جرح رضی مقدتی مند ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے متد کے رسوں المقد کے زن کے سب سے قرم شہید کون ہے ؟ آنخضرت سلی اللہ التحالی سیدوسم کے رش د فرمایا چوشخص نظالم حاکم کے فن ف محص کھڑ ، ہمو وراس سے مربامعروف وراس کے فن المندر کا فریضہ ای مربامعروف وراس کے قبل مرویا۔
- (۵۰) حضرت ابن مسعود رضی ملد تی فی عند سے مرفو ساتم وی ہے کہ ملد بیا ک نے غیرت کوعورت کے سے ورجہا دکوم دول کے سے مکھ ایو ہے، بہل جوعورت خیرت برصبر کرے اس سے لئے شہادت کا اجر ہے۔
- (۵۱) جو شخص بردن ۲۵ رمرت بیدی پڑھے "الملھ مارک لی فی الموت وفی مابعد الموت" چروه سر پرمرسی مند پاک اس کوشہید کا چرعط فرمائے گا۔
  - (۵۲) فساد مت کے وقت سنت پر قائم رہنے و ۔۔

- (۵۳) محض ۋ ب كانىت سے ۋان دينے وال
- (۵۴) جو شخص مد رت ( جھے سوک) کے ہاتھ زندگی ہر کرنے وال ہو۔
  - (۵۵) يوريات د رتاته پ
  - (۵۱) ملمانوں کے بئے ندجی کرنے وا۔
  - (۵۷) این ملک وعیال وغیر لاکے کے کمانے وال
- (۵۸) چوشش پی به ری شن مهرم تبدیر آیت کر بهد پر سے "لا السه الا انست سیحانک انبی کست من الظالمین" پیمرم جائے۔
  - (٥٩) مررات سورهٔ يمين شريف يره صفرو . ـ
    - (۷۰) بارضورات گذار نے وال
  - (۱۱) حضوریا ک سنی ملات کی مدیروسم مرمه ارم تبه درود شیف پرد ھنے و ا۔
- (۱۲) حضرت حسن رضی مقد تعالی مند ہے موں کیا گیا کی شخص کے ہارے میں جس شخص نے شفند سے ہانی سے عسل کیا پھر تھنڈ کنٹے کی وجہ سے مرگیا ؟ تو " پ نے فر مایا کہا ہی جیجی شہادت ہے۔
  - (۱۳۳) جومر حد کی حفاظت رئے و ماہو۔
  - (۱۹۴) جو شخص مج وعمرہ کے دور ن مرتا ہے وہ شہیر ہے۔
    - (۲۵) جو تحض بیت مقدی میں مرے۔
      - (۲۱) جو شخص مکہ تکرمہ میں م ہے۔
      - (١٤) جوشخص مدینة منوره میں م ہے۔
  - ( ١٨ ) و و الشخص جود با بهث كي يهاري عدم عدو الشهيد الله
- (19) و المحصر جوبيون المسيح و شرم يز هي "سيحان الله و الحمد لله و الا له الا الله

- (۷۰) چوشش ٹوے (۹۰) پرس کا ہو کرم ہے۔
  - (۱۷) جوشخص آسیب زدہ ہو ہرم ہے۔
- (24) جوشخص اس حال میں میں مرے کیاں کے وال باپ س سے خوش ہول۔
  - ( ۲۳ ) نیک بخت یوی کے جوم جائے ور فاوند س سے فوش ہو۔
    - (۲۲) وم عادل
- (۷۵) ما تم شرعی بینی تاضی جومنصف نه وربرحق فیصدو حکم صادر برتا بووه بھی شہید ہے۔
- (۷۱) جو شخص نا حالت و ، پارمسلما نوں کی حمایت میں کلمہ فیر کے بیال کی مدو کو پہنچے تو و ، بھی شمید ہے۔
- (۷۷) مرسٹ لیتنی وہ شخص جو جہادیش زخموں سے چور ورہا تو سربوجا نے بعد بھی عرصہ زندہ رہے وررحت وزندگ کی کسی پیز سے فیائدہ ٹھائے تو وہ بھی شہید ہے۔
  - (۷۸) سامان جهادمهيو الريق بهي شهيد يد\_
  - (۷۹) جو شخص کلمہ تو حید ہے طاتا ہو مرے وہ بھی شہیر ہے۔

(او حر ۱۹۹۰ مرا ۱۹۹۰) باب النهى على البكاء على الميت، مرقلة ۳۰۳۰، مطبوعه ممنى، شامى زكريا ۱۵۴، ۱۱۵ ، باب الشهيد، احكام ميت (مصفه ذاكتر عبدالحي) مظاهر حل جديد شن الحيكال التصيل موجود بـــــــ)

### طاعون مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے ﴿ ٢١ ٢ ١﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيّ اللّٰهُ نَعَالَىٰ عَنُهَا فَالْتُ

مَسَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ
فَا عُبَرَنِي اللهُ عَذَابٌ يَيْعَتُهُ اللهُ عَلَى مَنُ يُشَاءُ وَإِنَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحُمَةً
لِلْمُ وَمِنِيْنَ اللهُ جَعَلَهُ رَحُمَةً
لِلْمُ وَمِنِيْنَ لَيُسَ مِنْ آخَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً
مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَيُعِينِينَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ
شَهِيدٍ \_ (رواه البحاري)

حواله: بحارى شريف.٢ ٨٥٣، باب احر الصابر على الطاعون، كتاب الطب، صريث تمر :٣٣٥٥\_

قرجمہ حضرت مند میں مقد میں مقد میں مقد میں مقد میں مند میں ما اللہ میں الل

قعشو میں جو تھی ہو عون زام مد قدیل تقدیر پر مضامندی کے ، تھ سکونت پذیر رہ وراس و مندی کے ، تھ سکونت پذیر رہ ور رہ وراس و دراس و

ف اخسر سے حس تطاحو ن حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنخضرت سلی ملد تعالی مدید وسلم ہے اربافت فرمایا کہ طاعون میں کیا حکمت ہے، آ مخضرت سلی مقد تعان سیدوسهم کے جو ب کا حاصل بیت کے طاعون بعض بندول کے حق میں اللہ تعالیٰ کامذاب ہے،اور بعض کے حق میں رحمت کی زیاد تی کا سب ہے۔

فی مکت جس مد قد میں طاعون کیل جائے سا، قد کے وگوں کے لئے شریعت کا تھم یہ ہے کہ وہ اس مے موت کے ڈر سے فر رختیار نہ ریں، س بات کی آگے وضاحت جی آرہی ہے کہ ارکونی شخص شریعت کے س تھم کی تغییل مررب ہے ورو ہیں شہر تا ہے مقصد صرف حصوں ٹو ب ہے، یاں و دوست کی حف ظت صل مقصود کہیں ہے، ور کھے برقد رت کے باو جود اللہ تعال کی فرت ہے ور نشری کے اور جود اللہ تعال کی فرت ہے ور نشری کے باوجود اللہ تعال کی فرت ہے عث رحمت ہے، ور نشری اس کے بیال س کے لئے شہید کے برابرہ جراکھ واٹ ہے گئے اللہ اللہ کے لئے شہید کے برابرہ جراکھ واٹ ہے گئے اللہ اللہ کے اللہ شہید کے برابرہ جراکھ واٹ ہے گئے (مرق ہ ۲۳۰۷)

#### طاعون ز دہستی میں جانے اور فرار ہونے کی ممانعت

﴿ ١٣٢٢﴾ وَعَنُ أَسَامَةَ مِن رَيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَسُلَّمَ الطَّاعُونُ رِجُزُ أَرْسِلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رِجُزٌ أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِن بِينَى إِسْرَائِيلُ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ فَإِذَا سَمِعُتُم بِهِ عِلْمَ ضِ قَالَتُهُ مِنها فَلا تَعُرُجُوا فِرَازًا بِمَعْدَ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِارُضِ وَآتَتُم بِهَا فَلا تَعُرُجُوا فِرَازًا مِنْ مَن عليه)

حواله بخارى شريف ۳۹۳ ا، باب كتاب الانبياء، صريث ثير:۳۲۲۳\_مسلم شريف ۲٬۲۲۸، باب الطاعور، والطيرة، كتاب السلام، صريث تمبر ۲۲۱۸\_

ت وجمه حضرت بامدان زبیرض بند تای عند سے رویت سے کے حضرت ر بول آبر م صلی مقدمد وسم نے رشاوفر مایا '' کہ طاعون عذاب ہی ہے، چو کہ بنی سرائیل کے ایک سروہ پر یو آنخضرت صلی ملد تعالی علیہ وسلم نے رش دفر مایو: کہتم ہے پہلی قوموں پر نا زل َ بيا ٿيا تھا، ڀَرتم کو به معلوم ہو کہ فدل جگہ طاعون پھيلا ہے ۋ وہاں مت جاؤ۔ ورا ُ سرا ٺيي چگہ میں طاعون مجھے جہالتم بہتے ہے موجو دہوتو پھر وہاں ہے ر 8فر ر ختیارمت مرو \_

تشريح طاعون يك مذب ، مدة رك وقال في بهت ي قومور كوطاعون کی وہا کے ذریعہ سے ہیں ک فرمایو ہے، بنی سر نیل پر بھی متد تعاق نے بن کی نافرمانی کی وہد ہے بدیڈ ب بھیج تھا، طامون کے ہارے میں بھاری شریت کا تھم یہ ہے کہ جس علاقہ میں تجھیل جائے و ہاں موجو و تخص موجہ کے ڈیر ہے رے قریر ختیو رند کرے، ورجو تخف ہی بہتی شرمو جود بیل ہے وہ وہ ال و خل بھی ندیو۔

الطاعون رجز ارسلعلم طائفةمن بنم ا الله الله الله النكل ہے کوئی طائفہ مراد ہے؟ بی اسر سکل کے وہ لوگ جن کواللہ تارک وتعالى أشرين دخل بوأ كالحكم وقل "الدحلوا الباب سجدا" حدم ريت بوع شہر میں دخل ہو الیکن انہوں نے بی بدیختی کی بنامر فرمان رب ک خد ف ورزی کی تھی ابھر اللہ تعالی نے ان برعقر بمسط کی تھا، رائہ ضراوندی ہے ''فیاسو لیا عملی الدین ظلموا وجسوا مسن السمساء" پير آم في ال فل مول يرآ مان عدر ب تار ، وروه مراب طاعون ہی تھا، ورعامون کی ویا کا شکارہو ہے وی بنی سر کیل کی وہ قوم جس کا صدیث باب میں ؤ کر ہے میں تھی۔

فادا سمعتم به باوض فلا تقدمو اعديه الام كاتما وي عقيده تو یمی ہے کہ نہ تو کمی جگہ جانا موت کا سبب ہے، ورنہ کی جگہ سے بھا گئے ہے موت ہے بیا جا سکتا ہے، کیمن س کے ہو جود طاعون زور بہتی میں دخل ہونے سے رو کنا چندا ہم حکمتوں کی بنا ہے ہے۔

## طاعون ز دوبستی میں دخول سے ممانعت کی حکمتیں

ظاعون زوہ ہتی میں وخل ہونے ہے آنخضرت صلی ملنہ تعالی مدیبہ وسلم نے جو روکا ہے اس کی چند حکمتیں میں

(۱) ممکن ہے کہ سی شخص کی زندگ س بہتی ہیں وض ہوت ہی پوری ہوجائے ،اوروہ مرجائے، پھر مرف و مے کے ہارے میں وگول کا بیکن قائم ہو کہ آروہ اس بہتی میں در تا تا تو موسے کا چکار نہ ہوتا، حال تکہ اس کی موسے لکھی تھی، وہ آ کر رہ تن مسلمانول کے عقیدہ میں خرالی نہ آجائے اوروہ شطفی کا شار نہ ہول اس لئے مسلمانول کے عقیدہ میں خرالی نہ آجائے اوروہ شطفی کا شار نہ ہول اس لئے آ تخضرت سلی مند تی سی سیدوسم نے ہی بہتی میں جانے منع فرمایا ہے۔

(۲) آ دمی کے فرمہ اپنی حفاظت کرنا، زم ہے، جہال کیلیف یو فریت پہو شجنے کا خصرہ ہو وہ ال جانے سے سریز سرنا میا ہے ، ورط خون زوہ بستی میں وہ نے سے روکنا

#### دخول كأحكم

بھی میں حتیاط کا یک حصہ ہے۔

 و ان او قع به و ض و التم له فلا تخرجو جس طرح طاعول زده کینتی میں داخل ہونا منع ہے، سی طرح طاعون زدہ بہتی میں موجود لوگول کے لئے وہال ہے بھا گنا بھی منع ہے۔

## طاعون زره بستى سے خروج كى ممانعت كى حكمتيں

- (۱) خروج ہے ممن نعت کی بک تفلت تو یہ سے کہ جو طاقتوروتو نا اوگ ہوں کے وہ تو بین ک جا کیں گے ، کمزور ورضعف ، وگ رہ جا کیں گے ، پُھر وہ وحشت وتنہائی کے غوف ہے ہی مرنے کئیں گے، طاحون کے شکارہو نے کی وجہ ہے ن کی حالت مزید ہتر ہوگی ، سے میں ان کی و مک<sub>ور</sub> کو ہرانے والے ورانتیاں کی صورت م*یں ک*فی اقبی ر نے و بمیسر ند ہوگا ، ہز آ تخضرت سلی ملد تھا میں میں وسلم نے سی سبتی ہے خروت کی ممانعت فرہانی ہے۔
- (۲) ۔ دوہری خلت یہ ہے کہ جو وگ بھا گیس کے ن میں سے پکھ بتد بی طور پر ہی طامون کا شارہو چکے ہول گے جمکن نے جب ستی میں پیچا میں مند تعالی کی مشیت ت ن کے پہو شیخے کے بعد وہال طاعون مجیل جائے ،تو وگوں کا عقیدہ ہے گا کہ تنی لوگول کی وجہ ہے طاعون کی وہا کیسلی ہے۔اس نبطانہی کا وگ شاہ رند ہوں ا**س** بناء ریجی آ تخضرت صلی مندعی لی عدیہ وسم نے طاعون ردہ ستی ہے نکلنے ہے ممانعت فرمانی ہے۔

### اسلام میں طاعون کی ابتداء

سلام بین فاعول کی سب ہے پہلے وہ "رمدہ ور" بیت امقدس " کے ورمیان ایک

جہتی 'عمواس' میں پھیلی اس میں تنس بز رکے قریب مسلم ن شہید ہوئے۔

#### تبدیلی ماحول کے لئے تکلنا

فلا تخرجو فراد مناء مرکون شخص موت کے ڈرے نیس بھاگ رہا ب بلکہ صرف ول کی تبدیل کے سئے کل رہاہے، ورس کا عقید و پخت ب کہ موت توجب اور جہال آئی ہے اس کروٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مرقاۃ ۲۳۰۴)

#### بینائی چلے جانے برصبر کی فضیات

﴿ ١٣٢٣ ﴾ وَعَنُ آنَم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَةً وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَةً وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَةً وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَةً وَيُولُونُهُ مِنْهُمَا الْحَنَّةَ يُولُدُ عَيْسُهِ لِللَّهُ سَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْحَنَّةَ يُولُدُ عَيْسُهِ (رواه البحاري)

حواله بخاری شریف ۲۸۳۳، باب فصل من دهب بصره، کتاب المرض، صیث نمبر ۵۲۵۳

خوج ہے: حضرت نس رضی اللہ تعالی عندے رویت ہے کے جضرت رسول، مرم اللہ تعالی عندے رویت ہے کے جضرت رسول، مرم اللہ ملیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے بند وکوس کی دو محبوب چیز وں جن بیتا کرتا ہوں وروہ صبر کرتا ہے تو جن س کے عوض جنت عطا سروں گا، روی کہتے جی کہ جوب ہے مراوں وروہ صبر کرتا ہے تو جن س کے عوض جنت عطا سروں گا،

تنشريع ينانى عرم وم بوج نے برصبر رناب بے بشوہ شایت سے ریز رنا

#### الرهيق القصيح ١٠ ١٠ ماب عبادة المريض وثواب المرص

بیا ہے، جو شخص تقدیر پر رضی رہے گا ملہ تعال میں کے تشیم ورض کی بند پر سیدھ جنت میں درخل کر ہی ہے۔ درخل کریں گے۔

حب نید مید بید میروت اس رضی ملاق می عندی شرق ب، مطب بید به که حدیث باب بین "حبیستید" سے مر وا تکہیں ہیں، وربیات ظاہر بھی ہے کہ ان کے جسمانی اعضاء بین آ تھے نہزی محبوب ورمزیز چیز ہے، س کے چھے جانے برصبر کا صد جنت ہے۔ (مر تا تا ہم ۱۹۳۰)

# ﴿الفصدل الثاني

#### عيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٤٣ ﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِما عُدُونًا اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُمُسِى وَإِنْ مَسُلِما عُدُونًا الْفَ مَلَكِ حَتَى يُمُسِى وَإِنْ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَرَيْفٌ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَرَيْفٌ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصُوحَ وَكَانَ لَهُ عَرَيْفٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلْكِ حَتَى يُصُوحَ وَكَانَ لَهُ عَرِيْفٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلْكِ حَتَى يُصُوحً وَكَانَ لَهُ عَرِيْفٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلْكِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حواله: ابوداؤدشریف ۳۳۲، باب فی فضل العیادة، کتاب المحنانو، صریث تمبر ۳۰۹۸ ترمذی شریف ۱/۱۹ باب ماحاء فی عیادة المریض، کتاب الحائو، صریث تمبر ۹۲۹

تسوجمه حفرت كل رضى متدتع الى عند الصاروية الم كديش في حفرت رمول

آ رم صلی الله مدیدوسم سے من کرآ مخضرت سلی ملد تعالی مدیدوسم ف را د فرمایا او کیدجو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عروت رتا ہے ستر بنر رفر شنے میں کے لئے مصروف دعا رہے ہیں، اُس شام کے واقت عیادت سرتا ہے قاضح تک ستر بنر رفرشتے ہی کے لئے وعا 'رے میں، ورس کے ہے جنت میں یک پائے مقرر کیا جاتا ہے۔''

قش مع ادن کے وقت عی وت رہے والے نے ورر ت کے وقت عیاوت ار نے و الے بھے سے ستر منز رفر شنتے دیاء خفرت سرتے ہیں، ورضی ہر بات ہے کے فرشتوں کی دعا کو قبوب ہوتا ہی ہوتا ہے، اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت موالیا ، سعد اللہ صاحب فرمات تھے کہ جس زمانہ میں ون پڑا ہواس زمانہ میں صبح کے وقت عماوت سرنی بيا ينه ١٠ور جب ريد روي موتوشهم ك وقت عيا ويد سرني بياستار (بدر المنضو و ٢٥٨ ٥) خدوة مر درو ب سے يميدون كابتد في حصرت

بدشیته زو پاکے بعدیار ساکا بند فی حصہ

ی حدیث ثریف میں سترین رفرشغول کی دعا پانغفرت کا ذکر ہے، جب کہ ابو داؤد شریف ہی میں حضر ہے انس رضی بلاتھ لی عند کی رو بیت کا عاصل بدے کے سنخضر ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راث فرمایا کہ جو شخص فیجی طرح وضو رئے کے بعد اینے مسلمان بھائی کی عما دے محمٰن تؤرب کی نبیت ہے کرنے تو وہ شخص جنبم ہے پانچھ پال کی میافت کے بقدر اور مرد یا جاتا ہے، ن صادیث میں عیادت کا قو ب کا تنا تذکرہ سے می بنام بعض لوگوں نے فرمايا به كد" العيادة افصل من العبادت" [عيروت برناع، وت سياهي قض سي\_] "وكان له حويف في الحمة" فريف كمعتى بين بنتان، يعني وعُيرُ مذى كي روایت شن الم بول فی خوفة الحدة" وراس رویت کے یک دوسری طریق شن اس کا اضافه بي كـ "قيل ماحر فة الحدة قال حياها" يتني جنت كے پيس وقو كـــ

## أشوب چيثم كے مريض كى عيادت

﴿ ١٣٢٥﴾ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ عَنُهُ قَالَ عَنُهُ قَالَ عَنُهُ قَالَ عَلَهُ وَسَلَّمَ مِنُ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَ \_ عَاذَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَ \_ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد ۳۷۵ م، ابوداؤد شریف ۲٬۳۳۲، باب فی العیادة من الومد، کتاب الجنالو، صریث تمبر ۱۳۱۰۳

تسوجمه مطر جازید بان ارقم طبی الد تعالی عامی مید مید به به مید مید میدان ارتم طبی این تعالی عامی الد تعدید و سال میدری میدوسی میدری میدی میدری میدری میدی میدری م

تشریح معوم ہو کہ آ شوب چشم کے مریض کی عید دت رہا بھی سنت ہے، آنخضرت سلی ملتہ تعالی مدید وسم نے معمول مرض میں مبتلہ وگوں کی عید دت کر کے اپنے عمل سے میددری دیا کہ معمول مرض کے مریض کی مید دت بھی سنت ہے۔

### باوضوعيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٤٧) ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ وَسُلَّمْ مَنْ تَوَضَّاً فَآخَسَنَ اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَوَضَّاً فَآخَسَنَ الْرُضُوعَ وَعَادَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِباً بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمْ مَسِيْرَةً

سِنْيُنَ خَرِيُفاً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله ابوداؤد شريف ٣٣٠، باب في فضل العيادة على وضوء، كتاب الحائر، صريث تمر ٢٠٩٠.

منوجهه: حضرت السرضى ملاق في عندے رويت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله سيه وسم في ارش دفر مايد و كه جس في حيمى طرح وضو كيا، پير، پينے مسلمان بھائى كى اجرو ثوب كى نيت سے عيد دت كى تو وہ دوز في سے سرٹھ مال كى مسافت كے بقد ردور سرديا سيا۔''

قشویع سی صدیث شریف ہے معدوم ہوتا ہے کیم یفن کی وہ سے کے لئے وضو کرے بیانا نظل ہے ۔ سی صدیث شریف کی عیادت ہے کے وضو کرے بیانا نظل ہے ، سی سے کے مریفل کی عیادت رہا عبادت ہے ، ورعبادت کمل دربہ کی کرنا فظل ہے ، ور کمل درجہ بیائے کے باوضو کیا جائے ، بھی وہ ہارگاہ رب عامین شی قبویت کے زیادہ ، کتل ہوگ ، لیمن عدمہ ، ن چر فرمات بیل کے مریفل کی عیادت کے لئے وضو کرنا مسئون نہیں ہے۔ (مراق ق ۳۰۵)

#### عیا دت کے وقت کی دعا

حواله: ابوداؤد شريف ٢٣٣٢، باب الدعاء للمريص عند

العيادة، صريث تمبر ١٠١٠ تو مدى شريف ٢٨ ٢. باب ماحاء في العسل، كتاب الطب، صريث تمبر ٢٠٧٥ \_

قسو جسمه: حضرت بن عباس رضی مقد تعانی عنیم سده و بیت ب که حضرت رسول ارم صلی القد علیه و سیم سلمان بھائی کی ارش د فروایو است کوئی مسمی ان یہ نہیں جو پینے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت سمات مرتبه بیدی نیکل ت کیے ، "اسال الله المعظیم البح" [شب الله رب العالمین سے جو سم شرح عظیم کا بھی رب ہے دی سرتا ہول کہ وہ تم کو شف وعظ سرے الله تعالی الله الله عظافر و کی کہ الله الله عظافر و کی کی رب ہے دی سرتا ہول کہ وہ تم کو شف وعظ الله علی میں کہ ہوت بی کا وقت آت سی ہو۔]

قتشریع اس کا حاصل بیہ کے گرم یض کی وت کرئے و ایشخص اس وعا مکو مات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس وعا کی ہر کت سے اس مریض کو یہ عد جلد شغا عطافر ماویت میں ، جب کہ س کا آخری وقت ندآیا ہو، گراس کا آخری وقت آچکا ہوتا ہے تو چر للہ تعالی اس کی ہر کت ہے مریض پر موت کو آبان سرویت میں ، ورموت کی شختیوں سے بچالیت میں ۔ (مرتب ق ۲۳۰۹)

#### بخار کے دور کرنے کی دعا

﴿ ١٣٢٨ ﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ مِنَ الْحُمْنَى وَمِنَ الْاوُجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يُقُولُوا "بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ الْعَرُدُ بِاللهِ الْحَبِيرِ الْعَرْبُ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّالِ" (رواه الْعَرْبُ اللهِ الْحَبِيرِ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّالِ" (رواه الترمذي) وقال هذا حَدِيثَ غَرِيْبَ لايُعَرَفُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الترمذي) وقال هذا حَدِيثَ غَرِيْبَ لايُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّهِ السَمْعِيلُ وَهُو يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ \_

حواله: ترمذی شویف۲۰۲، باب ماجاء فی تبوید الحمی بالماء، کتاب الوقی، صریث تمیر ۲۰۷۵\_

تنوج ملی الده میدوسید ده از عباس رضی ملد تعالی عنی سے دویت ہے کے ده اس دورکر نے ارم سلی الده میدوسید و سم ده من سنده می ملد عنی کا گوینی رور برطرح کے درد کے دور کرنے کے لئے بیدی سنده سنده الله المسلید والع " [الله بزارگ و براتر کے مام سے بیس بناه ایتا ہوں الله بزارگ و براتر کی برجوش ار نے و ب رگ کے شر سے اور آگ کی کام سے بیس بناه ایتا ہوں الله بزارگ و براتر کی برجوش ار نے و ب رگ کے شر سے اور آگ کی کرارت کے شر سے از از مذی ) تر مذی سے کہا کہ بیر صدیدے فریب ہے، صرف براہیم بن اسائیل کی روایت سے جائی جاتی ہے، وروارو برت حدیدے شی ضعیف شار ہوتے ہیں۔

تشریح نقار جرش، نود.

من شر کل عرق نعار جوش ارٹ و لرگ سے بنا اوا نکتے کی وجہ میں ا ب کہ جب خون جوش ارتائے یا خون کا نسبہ ہوجاتا ہے قو آ دگ کو تکیف دائی کا سبب بنرآ ہے ، اور اس کے ذریعے براوردوسرے مرض ہوجائے کا باعث بنرا ہے (مرقاۃ ۲/۳۰۲)

#### مریض کے لئے دعاء

﴿ ١٣٤٩ ﴾ وَعَنُ آبِيُ الدَّرُوَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْ اشْتَكَى مِنْ كُمَ اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ مَنْكُمُ شَيْعًا أَوُ الشَّنَكَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالآرُضِ كَمَا رَحْمَتُكَ قِي السَّمَاءِ وَالآرُضِ اعْفِرُ لَنَا حُوبُنَا وَحَطَابَانَا آنْتَ

رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلُ رَحْمَةً مِّنُ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى الذَّا الْوَجُع قَيَبُراً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابودؤد شريف ۵۳۳ ۲، باب كيف الرقي، كتاب الطب، حدیث نبر ۹۴ ۴۸\_

ت جمعه: حضرت يو درداءرضي مندت الى عشرت روبيت كريس علامترت ر مول برم ملی ماند مدیروسام کوفر مات ہوئے ما کہتم میں سے کونی شخص بیار ہو یا کوئی دوس شخص الية بحاتى سے ين يوري فاؤ مرمر عو س كوي بين كريدو عارب سے "وبنا الله الدى الح" [ عاراربون ملد بع جوآ مان مل بع الله الآي كانام يوك بع الله على الله الما مان وزيين بيس بيد، جس طرح تيري راحت آسان بيس بيد يني رحت زيين بيل عمل عايت فرماد ہیجے ، نہارے گن بھول ورخصا وال کومعانے فرماہ ہیجئے ، آپ یا کینزول کے ہر وروگار ہیں ، ا بي رحمت شن ب وهر محمت وريق شفات بي بين شفاء سي ياريرناز بروجيّ - إس د کا کی پر کت ہے ، کار جی بوجائے گا۔

تشريح يار من الرحم المراه وماية هارية عند عامية في وطب راع أو الترتعالي ے رم سے شفا یہ جائے گا، صدیث شریف شن جو می ہے اس شن بند تحالی ک عظمت کا اعتر اف اور یے تصور برند مت کا ظہار اور ماجزی کے ماتھ بنی بھاری ہے مفایالی کی ورثواست بيب

وبنا الله الذي في لسماء تمام معبود ن باطله عيزاري ك الخيارك ما تهمرف متد تعال بي كريند في رف كاعتر ف ب، وربية بتانا مقصود ب كدند آ سان کی کوئی میں شی ہے جوعیا دے کے انقل ہو سنتی ہے، ورند زمین میں کوئی حیادت کے تخاتل ہے۔ ر حدمتک فی المدهاء آسان میں ملاتی کی رحمت خصرصی ہے جو
کوئی بھی وہاں ہے س کے ہاتھ تو ملد تی کی خصوصی عندیت ہے، ورزمین میں بھی ایمان
وولوں پر خصوصی عندیت ہے، ورکا فروں پر نہیں ہے، معمومی رحمت سب پر ہے، سمان و لوں پر
ایک خصوصی عندیت اس لئے ہے کہ وہ صرف پر کیزہ محصوم حضر ت ہی ہیں۔

ر ب المطيب في طرف المعافت تروي المعافت تروي المعافت تروي المعافت تروي عليب في طرف المعافت تروي المعافت تروي عليب في المعافت تروي عليب في المعافي المع

#### وعابوفت عياوت

﴿ ٢٤٠ ) ﴿ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ وَسُلُمُ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ قَالَ وَسُلّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيْتِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيْتِ مَنْ فَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَبُدَكَ يَنْكُأُ لَكَ عَدُوا آوُ يَمُشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةِ \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤدشريف ۲۳۳۳، باب الدعاء للمريص عند العيادة، كتاب الجنائر، صريث ثمر ١٠٠٠-

مسوج مه حضرت عبد ملد ان عمر ورضی ملد علی مند سے رویت ہے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ماشف اللہ " [اے ملدا ہے اس بندے کوشفاء عطافر و دیجئے اتا کہ

بہتیرے وشمنوں کومز و بے ہوتیری رضا کے لئے کی جناز دکتے یا تھے جائے۔ آ''

تشوعے بنک نک تیرے الآن کا مرق اُریا۔ یتی ہے سیندے *و س کے* شفا عطافر ہادیجئے تا کہ بہصمت مند ہو ہرتیری رضا ورخوشنو ہی کے ہے تیرے رستہ میں قبال رے اور تیرے دین کوس بلند سے ایا دیل ور جحت کے ذریعہ دشمن ن سوم کو شکست فاشردے۔(مرتبة ١٠٠٠)

يمشى نك الى جنازة تيركى بندوك جنازه ش شريك يوكا

#### مصائب يراجروتواب

﴿ ١٣٤١ ﴾ وَعَنْ عَلِيَّ بُن زَيْدٍ عَنْ أُمِّيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةً رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ إِنْ تُبُدُّوا مَافِي أَتْفُسِكُمْ أَوْ تُنْعَفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّةً يُحْزَبِهِ فَقَالَتُ مَا سَأَلَتِي عَنَهَا أَحَدٌ مُنَذُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَحَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللَّهِ الْعَبُدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمُّي وَالنَّكُبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي بِدِ قَمِيُصِهِ فَيَفُتِدُهَا فَيَفُزُ عُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبُدَ لَيَحُرُ جُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَعُرُ جُ النِّبُرُ الا حُمَرُ مِنَ الْكِيْرِ (رواه الترمذي)

حواله: تومذي شويف ٢٨ ١ /٢، باب ومن سورة البقرة، كتاب تفسيو القوآن، صريث نمبر ٢٩٩١\_

حل لغات: الكبة يجورُ بيمنسي التبو مونا الكيو بحثى ـ

 "نا ہول کے سبب بطور عن ب کے دنیا میں رنج وتم بھوک ورپیس ورمرض وغیرہ میں بھا ا کر ویتا ہے، تا کہ دنیا ہے پاک ورص ف ہوکر جا کیں تو بید نبولی عن ب ہے، بطور رحمت اور شفقت، جبیں کہ دو دوستوں میں کوئی کی دوست سے دوسر روست پراس کی ہے ادبی کی بناء پر اس پر نا راض ہو، اوراس پر غصہ کرے، حالہ تکہ در میں اس دوست کی محبت موجود ہوتی ہے، تی طرح مند تھائی بندوں پر گن ہول کے سبب بطور عن ب کے دنیا میں آ زما ہوں میں بھا کر تے ہیں تا کہ بندے دنیا ہے "من ہول سے سبب بطور عن ب کے دنیا میں آرا سوس (مرق ق مے سے میں کم تعلیق العسیم ۲۰۱۲ میں لطبی ۱۳۱۹)

### گناہ!مصیبت کا سبب ہے

﴿ ١٣٤٢ ﴾ وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آَنُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُصِينُ عَبُداً نَكُبَةً فَمَا فَوُفَهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ آكُثَرُ وَ قَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمُ مِنُ أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِدَنْكِ وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنهُ آكُثَرُ وَ قَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُعِينَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيَدِيكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ \_ (رواه الترمذي)

حواله ترمدی شریف ۱۲۱۲، باب و من سورة الشوری، کتاب تفسیر القرآن، صریث بر ۳۲۵۳\_

قسو جسمه حفرت يوموى رضى مند تعالى عند عمروى بي كيففرت رسول أرم سلى الند عديد وسلم في رش دفرهايد به المسلم الله كوكم يا زياده جو بھى تكيف بيهو فيتى بها واقتى بها وه در تقيقت سناه كے سبب سے بهوتى ب، وربهت سے سناه مند تعالى يول بنى معاف فرماه يے جيں ،اس كے بعد أسخضرت صلى الله تعالى سيدوسم في بية بيت تاروت فرمانى "وها اصابكم النع" تم كوجومصيبت مين تي تي بيار على ماكثر وهي، ورندت للي تو بهت سے كنا مول كومعاف روية بيا-

تنظریع برمصیب کی ندگی دوجہ سے شان کورہ و چیتی ہے، صدیث ہاب یس جوآیت فدکورہے جب نازں ہوئی تو آئخضرت میں مندتی لی سیدوسم نے رش و فرمایا ۔ کہ فتم ہے ہی فرت کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس شخص کو مکڑی ہے کوئی خراش آجائے یا کوئی رگ دھڑ گئی ہے یا قدم کو خرش ہوتی ہے یہ سب س کے مندہ کے سبب سے ہوتا ہے وہ ہر مندہ کی مز مند تھی کئیں دیتے ہیں۔

صدیث باب یا قرآن مجید کی آمیت میں جو بات ہے وہ ن وگوں کیسے مخصوص ہے ۔ جن سے گناہ سرز وہوئے بیں ، اور جولوگ گناہ سے پاک میں ان کو ویکر اسباب کی وجہ سے سے ایک چینی میں مشلاً رفع درجات ور اللہ تعالیٰ سے قرب میں ضافہ کی وجہ سے۔ (مرقاۃ ۲۳۰۸)

#### بماری میں زمانه تندرسی کے عبادتی معمول کا ثواب

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْعَةً وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْعَةً وَسَلَّمَ اللهُ الْعَبُدُ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْعَةً وَسَلَّمَ اللهُ المُوَكِّلِيهِ اكْتُبُ لَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَائِ الْمُوَكِّلِيهِ اكْتُبُ لَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَائِ الْمُوكَكِلِيهِ اكْتُبُ لَهُ مِنْ الْعَبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَائِ الْمُوكَكِلِيهِ اكْتُبُ لَهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيْقاً حَتَّى الطَلِقة أَوْ اكْفِينَة إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ

حواله شرح السمة للبغوى ٣٢٧ ٣، باب المريص يكتب له مثل عمله، كتاب الجاثر ، صريث تم مصار

ت وج مل معرف مبد بلا بن عمر ورضى بلا تعالى عند سے رو بیت سے کے حضر ت رسول اکرم صلی انتدعلیہ وسلم ئے ارش دفرہایا '' کہ ہندہ نیلی کے ریموں پر گامزن ہوتا ہے ، ور اس حال میں بھار ہوتا ہے واس کے سئ عمال لکھنے و فرشتے سے متد تعالی فرمائے ہیں كداس كے اعمال اس طرح لكھوجس طرح اس كى صحت كى حالت ميس لكھتے تھے ، يبياں تك كيہ ال كوفتحت عطا كردول الاسية يال بدول-

قعشہ وجے جس طرح بندہ کو صحت کے زمانہ میں اس کی عبوت سر نے میر تو اب ماتا ہے، اسی طرح مرض میں بتلا ہوئے کی صورت میں عیادت پر قادر نہ ہوئے کی وید ہے ترک عمادت پر بھی تُواب ملتا ہے، لیٹنی اس کے تُو ب کا کھا تا جا، کرتا ہے۔

اذاكات عنى طريقة حسنة العصاسب كرطرف الاره ہے کہ آ دمی کو پٹی صحت کی قدر کرنی ہو ہے ، وردور ن صحت کثرت سے عمیادت کرنا میا ہے ، كيونكه دور ان صحت وه جس لقد ركثرت ہے من دت سريكا من كا ۋُ ب ملے گا، ورحالت مرض میں بھی عمادت ہے معذوری کے وقت تنا تو ب ملتارہے گا۔

#### الضأ

﴿ ١٣٤٣ ﴾ وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ابْتُلِيّ الْمُسُلِمُ سَلاءٍ فِي حَسَدِهِ قِيُلَ لِلْمَلَاكِ اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلُهُ وَطَهَّرُهُ وَإِنَّ قَبَضِهُ عَفَرَ لَهُ وَرِحِمه \_ (رَوَاهُمَا قِي شَرَح السُّنَّةِ) حواله. شرح السنة للبغوى ٣٢٦ ، باب المريص بكتب له مثل

عمله، كتاب الجنائو، صريث تمبر ١٣٢٩\_

تنشویع بنده کو پی صحت کی قد رس نی پایت، وراس کودوران صحت خوب عماوت سام پایت، کیونکدن مدمرض میں جب کرم وجه است معدور موجانا ہے قو الند تعالی زمانہ صحت کے بقدر عماوت بندہ کے اعمال نامہ میں لکھوٹے ہیں۔

قبل ندهدک اسان کے دائیں طرف جوفرشته مقررہے، وہی عمال کھتا ہے، اس کوامقد تعالی مینکم فرمات میں جس کا صدیث ہوب میں فریز ہے۔

عــمـلـه: نفس عمل لعضے کی رویت بھی ممکن ہے، وربیا بھی ممکن ہے کہ س کا تو اب مراد ہے۔

و طھے رہ یکی ملاتی لگان ہول سے پاک کرتے ہیں، یونلدمرض منا ہوں کے لئے تفارہ ہے۔

ا قصصاء الربتد تعالى روح قبض رائے ورموت ویے کا تھم مرت میں تو بندہ کی فضا کیل معاف سرویت میں۔

و رحمه نیمیول کوتیوں کرتے رحم کرتے ہیں بیازیاد وہ تو ب عظ سرے فضل فرمات ہیں۔ (مرتی تا ۳۰۹۹)

## ههيد حكمي سات لوگ بين

﴿ ١٣٤٥ ﴾ وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَنِيُاكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبُعٌ سِرَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ الْمَطُعُولُ شَهِينَدٌ وَالْغِرِيْنُ شَهِينَدٌ وَصَاحِبُ دَانِ الْمَعْنُ لَ فَهِينَدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِينَدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِينَدٌ وَالْذِي اللّهِ الْمَعْنُ وَالْمَانُ فَهِينَدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِينَدٌ وَالْذِي اللّهِ الْمَعْنُ وَالْمَرْأَةُ تَمُونُ لَي مَعْمُع شَهِينَدٌ وَالْذِي يَالِي مَالِكُ وَالْمَرْأَةُ تَمُونُ لَي مُعْمَع شَهِينَدٌ وَالْمَالِي وَالْمَرْأَةُ تَمُونُ لَي مَعْمُع شَهِينَدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونُ لَي مَعْمُع شَهِينَدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونُ لَا يَعْمُع شَهِينَدٌ وَالْمَرْأَةُ لَمُونُ لَا يَعْمُع شَهِينَدٌ وَالْمَرْأَةُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَرْأَةُ لَا مُؤْلِلًا لِللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

حواله مؤط امام مالک ، باب الهی عن البکاء علی المیت، کتاب الحنائر، صریث بر ۳۹، ابوداؤد شریف ۳۹، باب فی فصل من مات فی المطعون، کتاب الحائر، صریث بر الال سائی شریف ۴۰، اب باب النهی عن البکاء علی المیت، کتاب الحنائو، صریث بر ۵۸۔

قسوجهه حضرت جاری بان بالیک رضی بالد تحاق عدر می دو بیت به که حضرت بارول آرم مسلی بالد به بین می بازده بات الرم مسلی بالد به بین می بین از (۱) جو طاعون بین مرے وہ شہید ب الله طرح کے نوگ شہادت کا مقام یا نے و ب بین ۔ (۱) جو طاعون بین مرے وہ شہید ب ۔ (۲) وہ بین مر نے و ارشہید ب ۔ (۳) پیٹ کی وہ بین مر نے و ارشہید ب ۔ (۳) پیٹ کی وہاری بین ابور مر نے و ارشہید ب ۔ (۳) کی چیز کی وہاری بین وہ ارشہید ب ۔ (۲) کسی چیز کی وہاری بین وہ بین مرح نے وہ بین بین مرح نے وہ بین وہ بین فوت سے دب رحم نے وہ شہید ب ۔ (۵) وروہ مورت جو بیخ کی واروت کے انوال بین فوت سے وہ بین ہیں ہوجا ہے شہید ہے۔

تشريح الشهادة سمع سوى تقتل الح سين هيتى شهوت كمااوه شہادت حکمیہ سات ہیں، بلکہاس ہے بھی زیادہ تیں جبیبا کے دوسری حاویث بین منتول ہیں۔ نَ ات البحسنات مهواليكو كَتِيْ إِن اس كي صورت بدبو تي سن كي حيولي حجواني حجواني پھنسیال پہلو کے ندر دب ورسینہ کے نزد یک ہوتی میں ورس کی معدمت یہ ہوتی ہے کہ پہلی کے پنچے در در ہتا ہے، ورکھا کی وربنی روردمگشت ہے۔ (مرتاۃ ۲۰۹۶)

## مصيبت يرصبر كى فضيلت

﴿٢٤٧ أَ﴾ وَعَنُ سَعُدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَّءُ قَالَ الْانْبِيَاءُ ثُمَّ الْامْشَلُ قَالَامُشَلُ يُنْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ قِي دِيْنِهِ صُلِباً اشْتَدُ بَلَاءُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رَقَّةً هُوَّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَتَلِكَ حَتُّنِي يَـمُشِنِي عَلَى الْارْضِ مَالَةً ذَنُبٍّ \_ (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي) وَقَالَ النِّرُمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحً.

حواله ترمذي شويف ٢٥ ٢، باب ماحاء في الصبر على البلاء، كتاب الرهد، صريث تمر ٣٣٩٨ ابس ماحه شويف ٢٩١، باب الصبر على البلاء، كتاب الفتن، صريث تمبر ٢٠٠٠ ١٥ رمي ٢٠١١ ٢٠ ، باب في اشد الباس بلاء، كتاب الوقق، صريث أبير ٢٨٨٣\_

توجمه: حضرت معدرضي متدعى الي عندے رويت ہے كے حضرت رسول اكرم صلى الله عليه والم تدريافت كيا كياسب عدرياده في كن وكول يركي في معضرت سلى الله

تعالی عدیہ وسلم نے رش دفر مایا کے نبیا ء ہر چھر ان پر جو پیٹمبر ول کے مش یہ ہوتے ہیں ، پھران ہر جوان کے بعد ن کے مثل ہول ، در صل بات یہ ہے کہ آ دمی ہے وین کے علمارے ہی آ زمائش میں بتا اکیا جاتا ہے، اُسروہ وین کے ہارے میں شخت ہوتا ہے قو س کی آ زماش بھی سخت ہوتی ہے،اوراگر اس کے دین میں زمی ہوتی ہے قاس کی آ زمائش بھی بیکی ہوتی ہے،ایا عی ہوتا رہتا ہے، یبال تک وہ زیش پر س حال میں چاتہ پھے تا ہے، کہ س کے نامیہ عمال میں کونی ً مناہ نیس ہوتا۔

تنشوع جو شقال سے جتن قرب رکھ ورجتنا وین حل برچال سے س کوونیا ش ا تناہی متحان ہے گذرما ہے تا ہے، جوئکہ نسان میں سب ہے زیادہ ضد ترس طیقہ نمیاء ملیہم ا عرم کا ہے، ہذر سب بینحت آ زمائش سبعی کوہوتی ہے، چھر نہیں ، رم سے عنق رکھنے والله و یا بسلی ، پھر ن کے متبعین، سی طرح حسب مرتب آ زمائش ہوتی رہ تی ہے ، ورجو جيف مشكل امتحال يمن كامياب موتا عيه اس كا آخرت ين تناسى بلند مقام ومرتبه موتا عيه ای وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی مدیبہ وسلم نے کیک موقعہ پر ارشاد فرمایا کہ بسا او قات انسان کی بلند مقام پریٹی میاہ ت کے ذریعے نہیں بہونچی یا تاہے، وریند تعالی کو س کووہ بلندی عطاً سنا ہو تی ہے، چنا نبیہ ہندہ کو کی مصیبت میں مبتنا سرہ ہے تین ، وہصبر کرتا ہے جس کی وہیہ ے اس مقدم کور صل رایتا ہے۔ (مرقد ق ۲۳۰۹)

## موت کی حق نعمت ہے

﴿ ١٣٤٤ ا ﴾ و عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ مَا أَعُبِطُ أَحَداً بِهُون مَوْتٍ بَعُدَ الَّذِي رَأَبُتُ مِنْ شِدُّهِ مَوْتِ رَسُول اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي والنسائي)

حواله ترمذي شويف ۱۹۲ ، باب ماحاء في التشديد عند الموت، كتاب الحالو، صريث تمبر ٥٥٩ يسائي شويف ٢٠٢ ا، باب شدة الموت، كتاب الحائر، صريث تمبر ١٢٩\_

ت حمه ملمومنين حضرت عالشرصد يقدرض مقدم لي عنها ي روايت جوه فرماتی میں کیدیش کی ہے ہے آ یان موت کی آرزونہیں کرتی، جب ہے بین نے حضرت رسول التدنسلي ملته تعان مدييه وسلم كي موت كي محق ويكهمي\_

تنشيريع حفرت الشصدية رضى متدعى عنباموت كافق كوبر سجحت تصيل اور اس سے بناہ طاب سرقی تھیں، ورس بات کی تمنی سرقی تھیں کیموے سیان ہو، سعی جب بنہوں نے دیکھا کے موت کے وقت حضور قدس سبی اللہ تعالی ملیہ وسلم کو بھی تکلیف پہو تھی تو نہوں نے جان لیا کے مومن کے حق میں رہمی کے نعمت ہے، گر نعمت نہ ہوتی تو حضور اقد س صلی اللہ تعالی عليه والم كوال عدوميا رضابونا يراتا المرات ألمول في آن ن موت كي رز وكوفيهور ديا-

ف المده: معلوم بهوا كرموت كي تحق مرف و على الموء عاقبت كي ديال زيل اورموت كي آ سمانی اور سہوئت مرئے والے کی کرامات میں ہے تین ہے، سرموت کی آ سانی مید مر مات میں ہے ہوتی تو حضرت رموں سرم صلی ملا تھائی ملیہ وسلم س کے سب ےزیادہ مستحق تھے۔(طبی زبریادیوبند ۴۰۱۰ ۲۳)

وفات كيوفت دعا ﴿١٣٤٨﴾ و عَنُهَا فَالَّتْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمُوْتِ وَعِنْدَةً قَدْحٌ قِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُذَخِلُ يَدَةً قِيُ الْقَدْحِ ثُمَّ يَـمُسَحُ وَجُهَـةً ثُمَّ يَـقُولُ اللَّهُمَّ آعِنَى عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. (رواه الترمذي وابن ماجه)

حواله: ترمذی شریف ۱۹۲۰ ا ، باب ماجاء فی التشدید عند الموت، کتاب الجائر، صریث نم ۱۹۲۸ ابن ماحه شریف ۱۱۰ باب ماحاء فی دکر مرض رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ، کتاب الجائر، صریث نم ۱۲۲۳

حل لغات ملكوات أهبر وينو ن سكوات مربوشياب

تسو جعب حضرت علی مند تعالی الله تعالی مند تعالی الله ت

تشریح نم یده سح و حدید جب موت کاوقت قریب جاتا ہے قواس وقت موت نگر کی کا حساس مرف و کو ہوتا ہے سی حررت کو افغ سرف کے لئے یا خشی کو دور سرف کے سے حضرت نی سریم مسی مند تعالی مدید وسم پانی میں بہتھ تر کرکے ہے چبر وَ انور بر پھیر تے تھے۔

حضرت نبی سر پیم صلی ملند تھا کی ملایہ وہلم کو جوموت کی فئی ہونی شار صین نے ہی کی متعدد وجبیں معصیں۔

- (۱) کے حضور قدم کسی ملاتی کی ملیہ وسم کا مزج شریف تر مهم جول ہے زبادہ معتدل تھا، یں بٹے حسامی وروناک ہونے کی طاقت بھی زیادہ تھی، یں بنا، پر سکرات موت بھی شدت کے یہ تھ محسوں ہوئی۔
- (٢) يدے كے حضور قدى سى ملاقى عديد وسم كے جسم طيف سے مخضرت صلى الله تعالى مديونهم كي روح كالعنق ورعشق بھي كمل درجه كا قداء س ئے آنخضرت على الله لتعالى مليه وسلم سے جسم ہے روح سے جد ہوئے ہے تکایف ورشدت زیادہ ہوئی۔ (۳) یا آنخضرت صلی ملاملیه ولام برموت کی شدت کی وجه مت کوسلی و بینے کیلیے تھی کیہ جب نو گول کوحضور فتدس سبی متد سیه وسلم کی روح کی مفارفت کے وقت شدت موت کا مال معدوم ہوگا، تو یہ یک بھی پٹی موت کے وقت صر وراہدے سے کام سے گا، اور اپنی روح اورنفس كي حالت آسان معلوم بوگي (مرقاة ١٣٠٠ ماشعة المعات ١٨٧١)

#### وثيوى تكاليف

﴿ 9 كِ ١ ا ﴾ وَعَنُ انْسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْعَيْرَ عَمَّلَ لَهُ الْعُقُولِيَةَ قِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدِهِ الشُّرُّ أَمُسَكَ عَنَّهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُواقِيَّهُ بِهِ يَوْمُ الْقِينَمةِ \_ (رواه الترمذي)

حواله ترمدي شريف ٢٦ ٢، باب في الصبر على البلاء، الواب الح هذاء حدرت تمبر ٢٣٩٢\_

متوجمه حفرت لس رضى مدت في عندے روايت ہے كدهفرت رسول أرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر ماریا ''کہ ملہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی بھاد نی سیاہ تا ہے تو اس کے گنا ہوں کی سز اجلہ ہی دنیا میں ویت ہے، ورجب ملہ تعالیٰ اپنے کی بند اکی برانی میا ہتا ہے تو اس کواس کے گنا ہوں کی سز اے بچ ئے رکھت ہے، یہاں تک کے قیامت کے دن س کو بوری بوری سزاد ہے گا۔

تشویح وی کر آخرت کی در سے بہت بہتر ہے۔ چن فچے لا تعالی جس کے ساتھ بہتری سرتا ہو ہے۔ اور اور ایس کے ساتھ بہتری سرتا ہو ہے جی اور سرکو وی سرکو وی اس کو ایس کی بیاری میں بہتری سرتے یو کسی می شدے وو ہا اس کر کے س کے اُن ہوں کی ہز ویت بین، ورجس کے شے بہتری کا روز ایس ہوتا ہے، آؤ اس کو اُن میں بوتا ہے، آؤ اس کو اُن میں بوتا ہے، وروز یا میں س کی پکرنسیں ہوتی ہے، س کے لئے اللہ انسان کا فیصلہ میں وہ گئا ہے۔ اس کے لئے اللہ انسان کا فیصلہ میں موتی ہے، س کے لئے اللہ انسان کا فیصلہ میں وہ گئا ہے۔

حجل لله العقوبة ويائے ندرنا كو رونابىند بدە چيزول بين بتا، رنام او ب، اس وجه كد آخرت كاملا ب ايود المخت اور باقى رہنے و ، ہ، اس صديث سے بيات سمجھ ين آتى ہے كدا يا بين مسمران بلا ہر پر يائى وركا فرميش وعشرت بين كرونا بين مسمران بلا ہر پر يائى وركا فرميش وعشرت بين كيول رہتے ہيں۔

#### مصائب برصبر كى فضيلت

﴿ ١٣٨٠﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُطَّمِ الْحَزَاءِ مَعَ عُطُمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ إِذَا أَحَبُّ قَوْماً إِنْنَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِي قَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَعِطَ فَلَهُ السَّحَطُ (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله ترمدي شريف ٢٥ م، باب في الصبر على البلاء، ابواب

الرهد، صريث تمر ١٣٩٠ ـ ابن ماجه شويف ٢٩٢ ، باب الصبو على البلاء ت جسه: حفرت أس رضى الله تعالى عنه يه رويت ب كه حفر ت رسول الرم صلی التد عدیدوسلم نے ران فرماید الم استختنی برای مصیبت ہوتی ہے تناہی زیادہ و اسلاب ا اورائلہ تھائی جب کسی قوم ہے محبت رئے میں قون کوآز مائش میں ڈیتے ہیں جو شخص اس بر صابر وٹرا آسر ہتا ہے تو س کے ہے بند تعان کی رضا وخوشنو دی ہوتی ہے، ورجونا شعری وغصہ

آرتا ہے ہی کے سے ملاقوں کا فصر ہوتا ہے۔

تنشويج جودي ين يريشي ل آتى بيل وه س كمقام ومرتب كويزها ف وراس کے ساہوں کومعاف کرنے کیلیے متدتی کی طرف ہے تی ہیں بھتنی پردی مصیبت ہے بندہ وو بیار ہوگا داتا ہی زیا وہ تو ہاں کے نامہ ای س میں مکس جانے گامزید بید کہ ندم رصر وشکر ے اس مصیبت کوہر و شت کرے گا ، تو مقد تعالی کی رضا س کو عاصل ہوگی ، ور کر مصیبت ہر زبان شکوه در زُسر کے تم وخصہ کا ظہر رسر ہے گانو بند تعدی بھی س سے نار ض ہوگا۔

#### رضاءخداوندی کی پیجان

بندہ اگر اس بات کو مجھتا ہیا ہتا ہے کہ ملد تعالی اس ہے رضی ہے بانا راض اتو اس کو محاب رتایا ہے وریدد میکن میاجے کرد نیوی مصیبت برا محضر سر کامع مدر یا ہوتا ہے ، اس وہ صبر ورضا کا بیر بنتا ہے خد کاشکر ، سرتا ہے ، تو سمجھنا میا ہے کہ مقد تک لی اس ہے راضی ہے ، اوراً مروہ غسرو گرمی مرتائے وسمجھ لیمان ہے کے بند تعالیٰ ٹاراض ہے۔

## مصائب ہے گنا ہوں کی معافی

﴿ ١٣٨١﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيْزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُوِّمِينَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلُقِي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا عَلَيْهِ مِن خَطِينَتِهِ \_ (رواه الترمذي) وَرَوْنِي مَالِكَ نَحُوهُ وَقَالَ اليَّرُمِذِيُّ هذا خَدِيْتُ خَسَنَّ صَحِيْحًـ

حواله ترمدي شريف ٢٠١٥، ناب في الصبر على البلاء، ايواب الوهد، صريث تُبر ٢٣٩٩ ـ مـ ؤطا امام مالك ٨٢ ، ياب الحسيه في المصيبه، كتاب الحيائو، صريث نمبر ٥٥٩\_

ت حمه حضرت بوہر مرہ رضی متد تعرف عندے رویت سے کے حضر ت رسول ، مرم صلی منته سیدوسلم نے برش و فریاں ۲۰۰ مسلمان مر و دورت پنی جات و مال ور دبی اوالاو کے اند ریز ایر آئر ماکش میں میتوا رمیں گے ، یہاں تک کیوہ مقد تعالیٰ سے مدا قات سر میں گے اور ان کے ذمہ کونی من و نہ ہوگا۔ (تر فدی) مام و لک نے سی طرح رو بیت نش کی ہے ، مام تر مذي ف كوت كديد صديث حسل مي ف

تشروح بنره کوجوبھی مصیت بہو تی ہے، اس کاناه معاف ہوجاتے ہی، اور سا وقات مند تعالى كے يہال س طرح صضرى بوتى ہے "س كے ذمه كونى كنام بوتا بى منیں ہے،اس سے معدوم ہو کہ مصائب بر صبر کے ذریعہ بندہ س مقام کو حاصل کر ایتا ہے، جس کاحصول عبادت وریاضت کے ڈیریے نہیں ہویا تا۔

### مصائب!بلندئے درجات کا ذریعہ ﴿١٣٨٢﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُن خَالِدِهِ السُّلَمِيَّ عَنُ أَيْهُ عَنُ

حَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدُ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةً لَمُ يَبُلُغُهَا بِعَمْلِهِ الْتَلاهُ الله قِي حَسَدِهِ أَوْ قِي مَالِهِ أَوْ قِي حَسَدِهِ أَوْ قِي مَالِهِ أَوْ قِي حَسَدِهِ أَوْ قِي مَالِهِ أَوْ قِي مَالِهِ أَوْ قِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَرَةً عَلَى ذَلِكَ حَتَى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتُ لَمُ اللهِ وَالوه الحمد والوداؤد)

حواله مسند احمد ۲۷۲ ۵، موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة. ابوداؤد شريف ٢ ١٣٥ ، باب الامراص المكفرة للدنوب، كتاب الجنائر، مطبوعه رياض، صريث تمبر ٣٠٩٠٠.

تنشویع مصیبت پر بنده کومبر رناپ ہے کیونکہ یا بھی سے حق بیں باعث فیر بی ہے جی بین ہو عباوت کے وراجہ بی ہے ہی سے کہ ریدے کا دور اجد ممکن نہیں ہوتا۔

حقیقت رہ ہے کہ بندہ کو جو پکھ جی ماتا ہے وہ مند کے فضل سے ماتا ہے، بیکن و نیا دور العمال ہے، مند تعالی نے صرحة ثوب وعقاب ہر کیک کوعمل کے ساتھ مربوط سررکھا ہے، چنانچہ مند تعالیٰ مصائب پرصبر کے ڈریجہ ہے جسی مرجات بہند فرمات ہیں۔

#### مصائب اور بزوهايه

﴿ ١٣٨٣ ﴾ وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِيعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُلَمَ مُثِلَ ابْنُ ادْمَ وَالِى خَلَهِ وَسَلَّمَ مُثِلَ ابْنُ ادْمَ وَإِلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلً ابْنُ ادْمَ وَإِلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلً ابْنُ ادْمَ وَإِلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلًا ابْنُ ادْمَ وَإِلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلًا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ خَلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتِسْعُ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ خَلَى يَمُونَ . (رواه الترمذي) وقال هذا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ.

حواله: ترملنی شریف ۲۳ ۲، باب کتاب القدر، صریث نمیر:۲۲٬۰۲۰

ت وجهد عدد مطرت عهد لله بالشخير رضى لله تعالى و الدور الدور الما المطرت بيدا كيا كيا كداس كرم المول اكرم سلى الله عليه وسلم في رش فروايد "كدان آدم كواس طرح بيدا كيا كيا كداس كي الرودان الموري الأوليس ثنا توسي المرك المورد إلى المرودان المورد المو

تشریع مصیبت ور امان کا ماتھ و کر جا، ور سرکونی مسن تفاق ہے مصیبت کا مطار ہوئے سے فٹے گیا تو ہالآخر ، ہا، تی مرض یو ڑھ پ کا شارتو س کو ہونا ہی ہے اور پھر موت کا س کو تقد بنتا ہے۔

# مصائب پر اجرواتو اب ﴿ ۱۳۸۳ ﴾ وَعَنُ خَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوَدُّ اَهُلُ الْعَاقِيَةِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ حِيْنَ يُعُطَىٰ اَهُـلُ الْبَلَاءِ التَّوَابَ لَوُ اَنَّ جُلُودَهُمُ كَانَتُ قُرِضَتُ قِيُ الدُّنَيَا بِالْمَقَارِيُضِ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٍ \_

حواله: تومذى شريف ٢٢ ، ٢١ ، باب فى ذهاب البصر ، ابواب الرهد، صريث تُمِر ٢٢٠٠٠\_

قوجعه حفرت جاررضی مقد عالی عندے رویت ہے کے حفرت رسول اسرم سلی استر سیدوسلم نے رشورت رسول اسرم سلی استر سیدوسلم نے رش و فرمایو ''کروشی مت کے وان آزمائش میں جاتا ہوگا ویا ہوئے گاؤی ایت مت رہنے و میٹن سریل کے کاش ان کی کھا وں کوچھی فینچیوں سے کا ہے ویا گیا ہوتا۔ (ترفدی) مامتر فدی نے کہا کہ بیصریٹ فریب ہے۔

قشویع نبو سے حدو دھم کانت قرضت این جواوگ دیا کے ندروں کل ورؤر کے کا ستای برکے مصبتوں ورپر یشانیوں ہے دوررہے ، وہ قیامت کے دان ان وگول کو دیکھیں گے جوہ نیا ہیں طرح طرح کی فیٹوں وردش رہوں ہیں ہیں ہوج کی ہیں ہوتے ہیں طرح ہو تو ہیں ہوج ہوج کی ہورے ہیں۔ ہوج کی ہوج ہوج کی ہورے ہیں۔ ہوج ہوج کی ہودے ہیں۔ ہوج ہوج کی ہودے ہیں۔ اور ہوج کی ہودے ہیں۔ ہوج ہوج کی ہودے ہیں۔ اور ہوج کی ہودے ہوج کی ہودے ہیں۔ اور ہوج کی ہودے ہوج کی ہودے ہیں۔ اور ہوج کی ہودے ہیں۔ اور ہوج کی ہودے ہوج کی ہودے ہوگی ہوگی ہودے ہودے ہودے ہوگی ہودے ہوگی ہود

#### يمارى ذريعه وعظ ونصيحت

﴿ ١٣٨٥ ﴾ وَعَنُ عَامِرِهِ الرَّامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا اصَلَى اللَّهِ عَلَقَهُ اللَّهُ عَزُوَجَلَّ مِنهُ كَانَ كَفَّارَهُ لِمَا مَضَى مِنُ أَصَابَهُ السَّقَدَ مَ نُمَ عَاقَاهُ اللَّهُ عَزُو جَلَّ مِنهُ كَانَ كَفَّارَهُ لِمَا مَضَى مِنُ ذَنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمًا يَسْتَقَبِلُ وَإِنَّ الْمُنَاقِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعُفِى كَانَ ذَنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ قَيْمًا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَاقِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعُفِى كَانَ كَالَبُعِيمِ عَقَلَهُ وَلِمَ آرُسُلُوهُ فَلَمُ يَدُرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلِمَ آرُسُلُوهُ فَقَالَ قُمْ عَنَا لَهُ مَا مَرضَتُ مَتَالَ فَمُ عَنَا لَهُ مُعَالَقُهُ مَا مَرضَتُ مَتَالَ فَمُ عَنَا لَا فَعُ عَنَا لَقُهُ مَا اللهِ وَاللّهِ مَامَرضَتُ مَتَا لَ وَاللّهُ مَامَرضَتُ مَتَالَ فَمُ عَنَا لَهُ مُعَالِمُ وَاللّهُ مَامَرضَتُ مَتَالَ فَمُ عَنَا لَا فَعُ عَنَا لَا فَعُ عَنَا لَهُ مُعَالَمُ وَاللّهِ مَامَرضَتُ مَتَا لَ وَمَا الْآلُهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَالَمُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنَا لَا اللّهُ الللّهُ ال

حواله ابوداؤد شريف ۴ ۳۳۰، باب الامراص المكفرة للدبوب كتاب الجنائز، صريئ أبر ۳۰۸۹\_

حل لغات الوام صل میں الوامی تھا، رف ، مند ہونے کی صورت میں ی حد ف موجاتی ہے، محرکھی بھی ال ہونے کی صورت میں بھی حد ف ہوجاتی ہے، یہاں بھی ایما عی ہے۔عقلہ۔ (ں ،ض) رسی سے ہاند ھنا۔

تنوجی استانی مقد سید و معرت عامر د می رضی ملاقعی مندے رویت ہے کہ حضرت رسول اگر مسلی مقد سید و بیت ہے کہ حضرت عامر د می رضی ملاقعی مندے دویت ہے کہ جشہ بندہ مومن و اگر مسلی مقد سید وسلم نے بیار یول کا تذکرہ کرت ہوئے کر شامی کا تنازی کی کے جب بیاری بیان کی جاتا ہے ، پھر ملاقعی می کو تعجت عطافرہ تا ہے ہوگا ہی کے سے اقدیم کا مہب ہوتی ہے ، ورستانقبل کے نے اقدیم سبب ہوتی ہے ، اور بیاشیہ منافق وہ جب بیار ہور صحت یا ہوتا ہے ، ورستانقبل کے نے اقدیم حراج ہوتا ہے جس کو ہی کے بیاشیہ منافق وہ جب بیار ہور صحت یا ہوتا ہے ، ورستانوں میں ونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو ہی کے

ما لک نے باندھا، پھر س کوآ ز دمچھوڑ دیا ورونٹ نے ذریھی ندھانا کیاس کو کیول ہاندھا،ور ا کھوا او آبیاء س موقعہ پر یک صاحب نے مرض کیا کہ بھاری کیا ہوتی ہے؟ للہ تعالیٰ کی تشم میش او آئ تک یک رئیس ہو ،آ مخضرت سی ملد تی مسیدوسم نے س سے کہا کہ یہ را سے تفوتم ہم هر من ہے بیل ہو۔

تشریح و موعطة نه فیم یستفد این بن جهر من درواری م عُفاياتا ب، تو وہ متنبہ بوج تا ب، ورج نتا ہے کدوہ جس بھاری میں مبتلا ہو، و محض اس کے اً تناہوں کی ہدوست س کے ویر مسط ہوئی ،ہنر وہ یے اُن ہوں پر ناوم ہوتا ہے ،اور تو بہرتا ت ورآ نده منا ہول سے بینے کی کوشش سرتا ہے، س سے وہ بہاری اس کے لئے کفارہ اور انصیحت کا سبب بینی مصر جبره دافت جب سی یه ری میں جالا بوتا مصرر و مصحت یا ب بوا کے بعد یہ ہوتا ہے، جسے کہ ونٹ کو ہوندھ ور پھر چھوڑ دیا س ونٹ کو یہ معلوم ای نہیں کہ کیول اس کوما ند ها دور کیول چھوڑ دیا ؟ یعنی من فق کو بیاری ہے کوئی تابیدیس ہوتا، ورندو انھیجت ہی حاصل کرتا ہے، ورند ہی تو بہرتا ہے، غرض بیاری اس کو کوئی فائد انہیں و تی و نہ تو میاری اس کے گذشتہ گنا ہول کا کفارہ مبنتی ہے، اور نہ آئندہ کے بئے نمیحت ثابت ہوتی ہے، بلکہ "اولئك كالانعام بل هم اصل" جين آيت ن كيد عشي و روبول يك بیا ہے اوگ بیں جیسے جو یائے بنکہ ان ہے بھی گر ہے ( لتعلیق ۲۰۵ ۲۰۸مر قاق ۳۱۲ ۲) فقال قدم منا فيست من سيخيّم بهرك للطريقية من كريس، س لے کہ اس طرح ہم مصیبتوں وردھو ریول کے ذریعہ آزمائے جائے ہیں بتو س طرح کی آ زماسوْل مين بھي مِتنائيل َ مِن گير، وربعض رو بات مين آيا ہے کے تخضرت ملكي الله تعالى عليه وسلم نے برش دفرها يا سے جوشخص کسی بل جہنم کود مکھنا ہو ہتا ہے، وہ س شخص کوو مکھ لے ظاہر ي ي ك كدوه منافق قدر (لعليق لصبح ٢٠٥٥) مرقاة ٣١٢٦)

# بہار کوسلی دینے کی ہدایت

﴿ ١٣٨٧ ﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَعَلَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلْتُمُ عَلَى الْمَرِيُضِ وَسُلَّمَ إِذَا وَخَلْتُمُ عَلَى الْمَرِيُضِ فَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلْتُمُ عَلَى الْمَرِيُضِ فَعَلَى الْمَرِيُضِ فَعَنْ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حواله: ترمذی شریف ۲۹، کتاب الطب، صدیث نمبر ۲۰۸۵ ابن ماحه شریه ۱۰۳۰ ا، باب ماجاه فی عیادة المریض، کتاب الجنائر، صدیث نمبر ۱۳۳۸

متوجمه حضرت ہو عیدرضی مدین مندے وہ عدر سول ارم مندے ہو ہے کے حضرت رسول ارم سلی اللہ عدید وسلے مندے ہو و تو اس کی سلی اللہ عدید وسلم نے رش د فروایو اس کے جب ہو تو اس کی زندگانی کی مدت کے بارے میں فکر وقع کو دور کرنے کی کوشش کروہ اس سے اگر چر تقدیر کا نکھا تا شہیل سکتا ہے ، لیکن مریض کا در فوش ہوجا تا ہے۔

تعشویع: فسفسو الد فی اجداد یکی جب کی مریض کی عیادت کی جائے قوم ریش کی عیادت کی جائے قوم ریش کو سرح و سردیو جائے کہ س کا ریخ وقم اور بوجائے مثال یہ کہا جائے اس کی ریخ وقم کی ریا جائے ہیں گاری جدد وور بوجائے گی آپ جدد شفیو ب بوجائی کے بن شاہ لند لند تعالی آپ کی عمر ور زفرہ نے آپ کو شف ورعافیت و ب ور مند تعالی نے بیاب قو آپ کی عمر بن موسی کی مربی اور اللہ تعالی آپ ہے ویک کا کام سے گا قو س طرح کی باقول سے جو آپھ بھی اس کے مقدر شری کھی جا چھا بھی تاہد ہیں تاہد ہیں ہو تھا کہ اس کے مقدر شری کھی جا چھا جی گئی تاہد ہیں ہو تھی کہ بین بن میں ورشلی بخش کھیات

ے مریش کا دل خوش ہوجائے گا وراس کے رنج ویکا یف شرکی ہوگ\_(العلیق ۲/۲۰۵، مرقاۃ:۳/۳۱۳)

### پیٹ کی بیاری میں مرنے والے کا اجر

حل لغات بطل پيدكي يه دي، و بطُل معني پيد

حواله مستداحمد ۲۹۲ م، توهدی شویف ۲۰۳ ، باب ماجاء فی الشهداء منهم، کتاب الحنائو، صریث تمبر ۱۳۳۸

ترجمه حضرت سیمان ان صردرضی ملاتی فی مندے رویت ہے کے خطرت رسول اَرم سلی ملامیہ وسلم نے رش دفرہ ہو '' ہے جس شخص کو س کے پیٹ کی بیاری نے ماراء (لیمنی پیٹ کی کی بیاری میں جانا ہو رم ) تو س کوقبر میں علا بائیں ویا جائے گا۔

تعشویع من قتده بطنه نادیجازی به مطب یا به برخوش بید کری کری به مطب یا به برخوش بید کری کری باری کی وجہ نے فوت ہوا، مثلہ اسہاں کا مرض اجت ہو گیا یا س کے مان کہ پیٹ کے دئیر امر بض کا شکار ہو گیا ، بعض لوگول نے کہا کہ مطب بیا ہے کہ جس شخص نے مال حرام اور مال مشتبہ نے بی حفظ طلت کی تو گیا س کے پیٹ نے مارویا ، اس مطلب کو لینے کی صورت بٹس مشتبہ نے بی خود میں سے بیٹ میں سرخ مے بیٹ کے صورت بٹس مرخ مے بینے وررزق میں ایکا ستعیل کرنے و کے فضیدت مقصود ہوگا۔

نم یعدب فی قبره پید کے مض کی شت کی وجہ سے سکے تناہ معاف

ہوجاتے ہیں، اور بیضی شہید ہوجاتا ہے، سنے عذب قبر نبیل ہوگا۔ (العلیق ۲۰۲۰، مرتاج ۱/۲۰۲۰) مرتاج ۱۳۳۳)

### ﴿الفصل الثالث﴾

## غيرمسلم كى عيا دت اور دعوت اسلام

﴿ ١٣٨٨ ﴾ وَعَنُ آنِس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ عُلامً وَمَالَمَ عَنُهُ قَالَ كَانَ عُلامً وَمُ وَمَالَمَ عَنُهُ قَالَ كَانَ عُلامً وَمُ وَمِنَا مَ عَنُهُ قَالَ كَانَ عُلامً مَا وَمُ وَمَالَمَ عَنُونَ وَمَالَمَ وَعُونَ وَمَالَمُ وَهُو يَقُولُ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْعَلَمُ اللهُ مَدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْعَلَمُ وَهُو يَقُولُ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آنْقَذَهُ مِنَ النَّالِ وَلَا الْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالًا مَا عَلَيْهِ وَمَالًا مَا عَلَيْهِ وَمُو يَقُولُ الْحَمُدُ لِلْهِ اللّذِي آنَقَذَهُ مِنَ اللّهُ مَالَكُ اللّهُ مَالُولُ الْعَلَمُ وَهُو يَقُولُ الْحَمُدُ لِلْهِ اللّذِي آنَقَذَهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ مَالَكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا مَالِمُ عَلَيْهِ وَمُعُونَ يَقُولُ لَا الْحَمُدُ لِلْهُ اللّهُ مَالِكُ عَلَيْهِ وَمُعُونَ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُولُ اللّهُ مَا لَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حواله: بخاری شریف: ۱۸۱ م باب ۱۵۱ اسلم الصبی فمات هل یصلی علیه، کتاب الحنائر، صریث نم ۱۳۵۲\_

تسوجمہ حضرت نس رضی مقد تعالی عندے روست ہے کہ یک بہودی بچہ حضرت ہی رہم سلی حضرت ہی کر بہ صلی اللہ تعالی عدیدوسم کی خدمت کی کرتا تھ ، وہ بھارہ و قر حضرت ہی کر بہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا حال پو چھنے کے سے س کے پاس شریف! نے ، آ مخضرت سلی اللہ تعالی عدید وسلم س کے سرت سلی مقد تعالی عدید وسلم س کے سریا نے بیٹھ گئے ، ورآ مخصرت سلی مقد تعالی عدیدوسلم نے ، س سے فرمایا کہ مسلم ان ہوجاؤ ، س بچہ نے بن ہوجود تھا ،

باب نے کیا کہ الوالقاسم صلی متد تعالی مدیبہ وسلم کی بات مان ویز نبیروہ بجیمسمہ ن ہو میا ، جزا نبیہ حضرت نی کریم صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وسلم بہ فروائے ہوئے یا بہرشریف اے کہ تم م تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس ئے اس بحد کوآ گ سے بحالیہ

قش معرم مریث یوک سے چنرفو کرمعوم ہوئے۔

فائده (۱) غیرسم ے ضرمت لیا ج را ہے۔

- (۲) غیرمسلم کی عیاوت بھی جا سرائے۔
- (٣) مریض کے سر ہائے کے قریب بیٹھ برعیادت رہا ہیا ہے، میں میں مریض کو راحت رہے گی۔
  - (٧) موت كروت بكي سدم كي وعوت نيش مرنا وريت بيا
    - (۵) موت کے وقت جی سد مقبوں سامعتبر ہے۔
  - (١) کسی کے اسلام قبوں رئے یہ متدعاں کا شعر و سرنان ہے۔
  - (2) غیرمسلمول کو سد م کی دعوت گی فکراور ہتم م کرنایہ ہے۔
  - (٨) كى غيرمسلم كاسدم ساس كى موت تك يھى نا ميرنيس بونا بيا ہے۔
    - (9) غيرمسم كواس كي موت تك رعوت سدم دية ربن ياي
  - (۱۰) محرافسوس ہے کہ آت ہم اس فریف ور ذمہ دری ہے یا کل عافل ہو گئے۔

#### عيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٨٩ ﴾ وَعَنُ آبِيَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضاً نَاديٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبُتَ وَطَابَ مَمُشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْزِلاً\_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف. ۴ م ا، باب ماجاء في ثواب من عاد مويصاء كتاب الجائو، صريث تمبر ۱۳۴۳\_

تسوج ہے۔ حضرت ہو ہر برہ رضی ملا تھا کی منہ ہے رہ بیت ہے کہ حضرت رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر ہایہ ''کہ جب کوئی شخص مریض کی میں وت کے نئے جاتا ہے تو ایک پکار نے وال آسان سے پکارتا ہے کہ تو مہارک ، تیر چین مہارک ، ورتو نے جنت میں ایک بیام مقام حاصل کرایا ہے۔''

تنشیر میں یہ رکی عیادت کے سے رپیاں جانا زیادہ بہتر ہے، عیادت کرنے والے سے رہیں جانا زیادہ بہتر ہے، عیادت کرنے والے کے لئے القد تعالیٰ جنت میں عمرہ ٹھکا نابنا ویتے ہیں، ورفر شنتے عیادت اور نے ویسے کی شو شخبری شات ہیں۔

طست وی کاتلا کرہ خبر کی صورت میں اسٹ کیا گیا ہے تا کہ اس کے حصول اور وقع کا کیا گیا ہے تا کہ اس کے حصول اور وقع کا کا لیقین حاصل ہوتا ہے گئی ہے گویا کہ حاصل ہوتا ہے گئی ہے گویا کہ حاصل ہوتا ہے اور کا اس می لیعلیق ہے۔ (مرتا تا ۱۳ میں ۱۳ میں ۲۰ میں ۲۰ میں اور کیا۔ (مرتا تا ۱۳ میں ۲۰ میں ۲۰ میں ۲۰ میں میں کا میں میں کیا ہے۔

#### مریض کی حالت سے باخبر کرنے کا طریقہ

﴿ • ٩ \* ١ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ إِنَّ عَلِيَّا خَرْجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِيَ وَ جَعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِي وَ جَعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِي وَ جَعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِي وَ جَعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَ اللَّهِ صَلَّى تُوفِي قَفَالَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمُدِ اللهِ بَارِئاً. (رواه البحاري)

حواله: بخارى شويف ٢/٩٢٠، باب المعاطة الخ، كتاب
الاستندان، صريث ثم ٢٢٢٢.

تشویج جب کون شخص کی عیادت سرف و سے بی رکا صل اربیافت سرے تو جو بہت ہے ہم رکا صل اربیافت سرے تو جو بہت میں میں فزیات کرنے ہفترت کی رہن سرنا ہا ہے ہم منزت کی رضی اللہ تعالی عند نے بیخ خیارت کی منتبارے ورفیک فارکی فرض ہے آنخصرت میں اللہ تعالی علیہ وسلم کا جار البہتر بتا ویا تھا۔

### يمارى برصبر كى فضيلت

﴿ ١٣٩١﴾ وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ قَالَ لِيُ ابْنُ عَبُهُمَا الْا أُرِيُكَ امْرَأَةً مِنُ اهْلِ الْحَنَّةِ قُلْتُ عَبُهُمَا الْا أُرِيُكَ امْرَأَةً مِنْ اهْلِ الْحَنَّةِ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ هَذِهِ الْمَرُأَةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَىٰ قَالَ هَذِهِ الْمَرُأَةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَيْ يُ أَصُرَحُ وَإِيَّى اتَكَشَّفَ فَادُحُ اللَّهُ لَى قَقَالَ فَقَالَ اللهِ إِلَيْ أَصُرَحُ وَإِنِي اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ

حواله بخارى شريف ٢ ٨٣٣، باب فصل من يصوع الح، كتاب الموصى، صديث تُبر ٥٢٥٣\_ مسلم شريف ٢ ٣ ١٩، باب ثواب المؤمن الح، كتاب البو و الصلة، صديث تبر ٢٥٤٧\_

قنوجه الد علی الد علی

فرمادی کرمتر ندکھ، چنانچرآ مخضرت صبی مدتی کی عدیدوسم نے اس کے سے دعافرمادی۔

تعشویج احمر الله هر الله مل المجندة حضرت عسقد کی فرمات میں کہ بعض رو یات میں آیا ہے۔ اس صابرہ جعتی عورت کانام "شعیرہ" تھ، وربعض رو یات میں ہے، "شا فیرہ" یا شاہ ور یک رو بت میں ہے کہ یہ فاق ن حضر ت ضد یجرضی اللہ تی کی حنیا کی حاست حیات میں تاکھی جو ٹی کی مرو بت میں ہے کہ یہ فاق ن حضر ت ضد یجرضی اللہ تی کی حنیا کی حاست حیات میں تاکھی جو ٹی کی مرق تصیل ۔

## علاج ومعالجه كاحكم

ای حدیث بین اس بات کی طرف شارہ ہے کہ تضاء ہی ہی ہوراضی ہور ورمصیبت اور بالا ہوں اور مصیبت میں جو ہوائے میں اور بالا ہوں اور مصیبت میں ورضا کے ساتھ وہ کئی مرض بین وہتا رہنا ہائیت کی زندگ سے فضل ہے الیکن ناوگوں کے صبر ورضا کے ساتھ وہ کئی مرض بین وہتا رہنا ہائیت کی زندگ سے فضل ہے الیکن ناوگوں کے لئے ہے جن کا مرض مسمی نول کی نفع ریائی سے ندرو کتا ہو، ورصد یک کا ظاہر ہی ہات برجی والات کرتا ہے کہ دو کا ترک کرنا فضل ہے، گر چددو سرنا سنت ہے، بود و دکی صدیث کی وجہ ہے، جس بین ہے کہ دو کا ترک کرنا فضل ہے، گر چددو سرنا سنت ہے، بود و دکی صدیث کی وجہ سے، جس بین ہے کہ دو کرنا کی میڈ عنہم نے فروای میڈ عنہم نے موں کیا گہاری ہیدا اس سے کہ اللہ تھا لی نے کوئی بیادی ہیدا نہیں کی بیدا کوئی بیادی ہیدا کہ میں کے کے دو بنائی ہے موت کے عددہ۔

نیز عان و معالج کرنا تو کل کے من فی بھی نہیں ہے، اس کے کداس بین محض اسہاب طاہری کو اختیار سرنا جیں کہ حضرت ہو کمر صدیق طاہری کو اختیار سرنا جیں کہ حضرت ہو کمر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے وکل ختیار کی ہو عث فضیدت ہے، وضح رہے کہ یہ صحبیر رضی اللہ تعالی عنها مرض مرگ میں بین اتھیں ورمرگ کے ہارے میں مدمہ بہری فرمات بین کے ایما مرض ہے جو تمام اعض در دیدر کو چھی طرح کام مرف سے روکدیتا ہے، جس کی وجہ بیدوتی ہے کہ

ایک نلیظ رس دو ماغ کے منفذ میں رک جاتی ہے، یاردی بنی ربعض عضا کی طرف سے ہو ر دماغ کی طرف شن ہے، جس کی وجہ سے عضا خیر ر ای طور پر ینتھنے گئے ہیں، اور آ امی زمین پر ارجا تا ہے۔ (مرقاق ۳۱۴ کا افتح لباری ۱۴۳ ا ۱۰)

#### مرض میں مبتلا ہو کرمرنے والے کی فضیلت

﴿ ١٣٩٢﴾ وَعَنُ يَخْدَىٰ بَنِ سَعِبُةٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلَّ هَاءَهُ هَيْئًا لَهُ مَانَ وَلَمْ يُعَلَّى بِمَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَلَىٰ بِمَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَافَ مَا يُدُرِيُكَ لَوْ أَنَّ اللهُ ابْنَلَاهُ بِمَرْضٍ يُكَفَّرُنِهِ عَنْهُ مِنْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مِنْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مِنْ صَلَّى مَا يُدُرِيُكَ لَوْ أَنَّ اللهُ ابْنَلَاهُ بِمَرْضٍ يُكَفَّرُنِهِ عَنْهُ مِنْ صَلَّى اللهُ ابْنَكَلَاهُ بِمَرْضٍ يُكَفَّرُنِهِ عَنْهُ مِنْ صَلَى مَا اللهُ ابْنَكَلاهُ بِمَرْضٍ يُكَفَّرُنِهِ عَنْهُ مِنْ صَلَّى اللهُ ا

حواله: مؤطا امام مالک ۳۷۵، باب ماحاء في اجر المريض، كتاب الجامع، صريث أبر ١٨١٠\_

قرجه حف حفرت کی بن سعید ہے رویت ہے کہ گفت کا حفرت رسول اس کو اسلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپ کک نقل ہوگی، او کی شخص کے عہد مبارک میں اپ کک نقل ہوگی، او کی شخص مرموں سرمسلی ملا تعالی ملیہ موت مبارک ہو بھی بیاری میں والا ہوئے بغیر مراسی ، و حضرت رسوں سرمسلی ملا تعالی ملیہ وسلم نے ارش وفر واید ( اس کے آلا اور سے بہر ہیں یہ کیسے معلوم ہو ؟ آس ملہ تعالی س کوسی بیاری میں والا میں تا سے گئا وہ ور سرو ہے ۔ "س رویت کو والک نے بطور اسال منتل میائے۔

تشریح جو محض یاری میں متاا ہور رخصت ہوتا ہے، وہ پ تک نقال رے

والے سے اس معنی کر بہتر ہے کہ یوم یکاری میں نابت ی ملدی تو فیق میں ہے، تنا ہوں پر عدامت ہو لیے اس معنی کر بہتر ہے کہ یوم یکا رہی میں نابت ی ملدی کی طرف سے خصوصی طور بر گذا ہوں کی معافی ہوتی ہے، جبکہ ہو تک شفاں کرنے والا ن خصوصیات کو نہیں باتا ، البندا البائدا البائدا تفال مرنا تو ہال سٹائش نہیں ہے۔

و یا حسک = کلمد ترجم ب، جس شخص نے یہ مجھ کے مرض کا ند ہونا ہا عث سعادت ب، جس شخص نے یہ مجھ کے مرض کا ند ہونا ہا عث سعادت ب، سی برجم کھات ہوئے آ مخصرت سبی اللہ تعالی سیدوسم نے یہ جمد فر ماید ، ورآ مخضرت سلی اللہ تعالی مدیدوسم نے مرض میں بہتا ہوئے بغیر نظار سرنے کی وجہ سے کدوہ بھار نیوں ہوا مدح کرنے سے منع کیا۔

اس الله: مطب بیاج که اس میران کرے میں ایک میران سے پہلے اس کو مرض علی کرتے تو س کے میں بہت بہتر ہوتا۔

ر و اہ مانک مرسلا چونکہ مام مالک نیرویت یکی بن معیدے روایت فی بن معیدے روایت فی بن معید سک مرسل ہے، حضرت کی بن سعید صدیث کے مام تھے، بہت براے فقید عالم ، زید شخص تھے۔ (مرقاۃ ۱۳۱۲)

#### بيارى برحمه كى فضيلت

﴿ ١٣٩٣﴾ وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ وَالسَّنَايِحِيُ انَّهُمَا وَعَلَا عَلَمُ عَلَى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوُدانِهِ فَقَالًا لَهُ كَيْفَ اَصُبَحُتَ قَالَ اَصُبَحُتُ عِلَى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُودانِهِ فَقَالًا لَهُ كَيْفَ اَصُبَحُتَ قَالَ اَصُبَحُتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادٌ رَضِي اللَّهُ تَعالَىٰ عَنْهُ أَبْشِرُ لِكُفَّاراتِ السَّيِّناتِ وَخَطَّ الْعَطَايَا فَإِنِي سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَّ الْعَطَايَا فَإِنِي سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ يَقُولُ إِذَا آنَا الْنَلَيْتُ عَبُدًا مِّنُ عِبَادِى مُزْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَالْنَلَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْحِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَنَهُ أَمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وِيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ آنَا قَيْدُتُ عَبُدِى وَالْنَلَيْنَةُ فَاجُرُوا لَهُ مَاكُنَتُمْ تُحُرُون لَهُ وَهُوَ سَجِينَحْ \_ (رواه احمد)

حواله مسنداحمد۳۱۲۳۱

قشريع الصدن محري من تحكي هرف منسوب ب، ن كانام عبد الله تقاء اوركبا سي به يد بوعبد بلد تقاء بن عبد الله تقاء اوركبا سي به يد بوعبد بلد تقاء بن عبد به فره ت بي كدمير عزد د يك سيح بيب كدهنا جي سي مراد يوعبد بلدتا جي بين انه يعبد بلد صحابه مراد يوعبد بلدتا جي بين انه يعبد بلد الصنا جي صحابه بين غير معروف بين \_ (مرقاة ٢ ، ٣١٥)

كيقب اصب الصحات ال صريث ثريف عصوم موتات كدون كاول حصدیث عیادت برنافض ہے۔(مرق ق ۳۱۵ ۲)

كيوم ولدته امهمن الخطايا عدمه بري قرمات بالكال صدیث شریف کے فلم سے معدوم ہوتا ہے کہ مریض کی بیاری اس کے تمام گنا ہوں کو مٹاویتی ہے، جب کے مربیش س بیاری پر مند تعالی کی حمد و اُن اُسرے الیکن جمہور نے اس صدیث کو سناہ صغیرہ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس سے صرف گن جسفیرہ معاف ہوتے ہیں ،کبیرہ معاف نبیں ہوتے۔ اس سے کے بیر اکی معانی کے ہے تو پیشروری ہے، مگر بھاری میں بند ہ مومن تو پہر بىلىتائىيە سىنے كوركرمەف بوت بھى كونى ستى يىنىس (مرقاة ٢,٣١٥)

# عُم ہے گنا ہوں کی معافی

﴿٣٩٣﴾ إِنَّ عَنْهَا فَالَّتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَالَّتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتُ ذُنُوبُ الْعَبُدِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزُنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ. (telo leak)

**حواله:** مسئد احمد ۵۵۰ ۲

ت جمله حضرت وشصد يقدرض ملاتحان عنبات روست المحارث رسول اکرم صلی انتدعاییہ وسلم نے ارش وفر مایو " کے جب بندہ کے ٹمنا ۶ بہت زیا ۶۹ بوجات میں اور ٹیک عمل بیں اس کے گن ہول کے کھارہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے تو القد تعالی اس کونسی غُم میں ہتنا کرد ہے جی تا کئم کے ؤیر جیاگنا ۱۸ ورہوں کیں ۔''

قتشب وج الذي يهتم بان ورجيم وسريم بين ودهي سخ بين كرينده مومن گناہ ہے دوررے تا کہ آخرت کے مذرب سے فیج جائے الیکن بند ہ ناوین بینے رب کی رضا کے خوں ف گن ہ کی سرتا ہے، رب سریم چونکہ گنا ہ ہے نا ربض ہوتے میں پہند ونا فرمان بندہ کوسی غم میں بتلا کر کے اس کے گن و معاف کر دیے ہیں۔

صاحب مرتدة ألث بحو بدحا كم وطبر في رويت تشكى ك يه "ان الله تعالى يحب كل قلب حوين" المدتعالي برغمز وه در عرجت فرمات بيل معموم بو كم أم ينا يمي محبت کی دیکل ہے۔(مرتباۃ ۱۵ ۳ ۳)

**ھائندہ** ہیں موس بندہ کو سے کے سرخ وقم سے زیادہ پریشان ندہو بند فم کو بند تعالی کی ایک فاعل عن بيت مجريره وتنكر سه كام ب-

#### عيادت كى فضيلت

﴿١٣٩٥﴾ وَعَنُ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضاً لَمُ يَزَلُ يَعُونَسُ الرُّحْمَةَ حَتَّى يَحُلِمَ قَاذًا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهُا \_ (رواه مالك واحمد) حواله مؤطا اماه مالك ١٣٨١، باب عيادة المويص والطيرة، كتاب الجامع، حديث أبر ١٨٢٧ مسند احمد ٣,٣٠٣

قبو **جمعه** حضرت جاہر رضی بتد تعاق عنہ ہے رویت سے کے حضرت رسول ہرم سلی الله عديدوسعم في رشاد فرمايا المحكم جوشخص مريض كي عيدوت كے لئے جاتا ہے، وہ دريائے رحمت میں خوصہ گاتا ہے، یہال تک کہم یک کے یاس بیٹھ جو تا ہے، ور جب وہم یکش کے يا س بينه جو تا ہے قو دريا ہے رحمت ميس ؤوب جو تا ہے۔''

قش ویع: مریض کی عیادت کی شیت سے گھر سے نگلنا ہی ہاعث تو اب اور دحمت خد اوندی کا ذرایعہ ہے ، اور جب ان ان مریض کی عیادت میں مصروف ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت پور سے طور پر س کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔

لیعنی مریض کی می دت میں مصروف شخص رحمت خد وندی میں ڈوب جاتا ہے، رحمت کو پائی ہے شہید دینے کی وجہ یا تو پائی کی طبہ رت ہے، یا اس کا مموم ہے، ایک موقعہ برآ پ نے بہی بات فروائی کے وجہ یا تو پائی کی طبہ رت ہے، یا اس کا مموم ہے، ایک موقعہ برآ پ نے بہی بات فروائی کے جو شخص مریض کی عید دت کرتا ہے وہ مند تی کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، بنو یک صحافی رضی مند عند نے مرض کی کہ یہ بارت تو تشرر ست کے حق میں ہے، جو عیا وجہ کے بیٹ کی بروے مریض کی سے آ مخضر ہے صبی بند تھاں سیدوسم نے رشاوفر مایا کہ مریض کے سیس گناہ معاف ہوجات میں۔ (مراقا ق ۲۳۱۵)

#### بخار كاعلاج

﴿ ١٣٩٧﴾ وَعَنُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَّكُمُ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنُهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعُ فِي نَهُو حَالٍ وَلَيْسَعَ اللهِ اللّهِ اللّٰهُمَ اشْفِ عَبُدَكَ وَصَدِقَ وَلَيْسَعَ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اشْفِ عَبُدَكَ وَصَدِقَ رَسُولُكَ بَعُدَ صَلُوةِ الصَّبُحِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَيْنَغُومَ فِيهِ ثَلْكَ وَصَدِقَ عَمْسَ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

بإذُن اللهِ عَزٌّ وَ جَلٍّ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيُتٍ \_ حواله: تومذي شويف ٢٨٠ ٢، باب الحمى في آخر الطب، كتاب الطب، حديث تمبر ٣٩٧٩\_

ترجمه حفرت وبال رضى ملاتحان عند المراه بيت الم المعظر ت رمول أرم سلی الله علیہ وسلم نے رشاد فرمان "" کہ جیستم میں ہے کسی کو بخار آتا ہے تو جان او کہ بخار آ گ كانكر، ب، اوس كويانى ب جهاؤ، وراس كاطريقدىيد بك كدبيت يانى كى نيريس ارت باليائية ، ورجس طرف يوفي كابر، وبوس طرف رخ سركے يه مار طفي بايا يا المسهم الله السلهم اشف السع" [ متدكمام ع ين بنده كوشف عط مروجي، وريخ رمول كي تصدیق فرما و بیجیئے ] بیمل فجر کی نمازے بعد سورج شکتے سے مید کرے موراس نہر میں تین ڈ بکیال گائے، پیمل تین دن تک رے، رفی ندہ شاہوتو یا گئے دن یہ سرے، سریا گئے دن میں بھی شفا ند ملے قو سات دل کرے ،اور اگر سات دل میں بھی فائدہ ند ہوتو نوہ ن سرے ،اللہ تعالی کے تکم ہے بخارنو د نول ہے آ گے نہیں جائے گا۔''

تشريح: فسيستنقع في نهر جار وليستقبل جريته كار کے مان ن کا پیخصوص عمل جوحفرت نی سریم حسی ملد تھ فی مدیدوسم نے بیان فرمایا ہے ہر بخار کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض مخصوص بنی رصفر وی جو ہل جی زکو ہوتا ہے، ن کے ماتھ خاص ہے، اس سے کہ بخار کی بعض نوعیت ہیں ہیں کہ یونی ان کے ہے سم قاتل ہے، لبذہ بخار کا مریض مذکورہ عمل کویں وقت تک نہ ین ئے جب تک کہ سی شنہ ورمعتبر جا فی حکیم ہے مشورہ نہ برئے، وری صدیث شیف شی ولینعمس بیان ہے، فلیستنقع کا وری مبارت میں ريھي حمّال ہے کہ تين غوصه کا نے کاعمل تين دوز پين ہو وربيھي حمّال ہے کہ پر روز تين غوطه لكائے عائيں\_(لتعليق ٢٠٨ ٢،مرقاۃ ٣١٥ ٢،طبي ٢٠٨٨) شرف توشير\_

#### بخاریے گناہوں کی معافی

﴿ ١٣٩٤﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَكُونَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا وَكُرَبِ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا وَجُلَّ فَقَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا وَجُلَّ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي رَجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي اللهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي

حواله: ابن ماجه شریف ۲۳۸، باب الحمی، کتاب الطب، حدیث تمبر ۳۳۹۹

تسوجمه حضرت بو ہر یرہ رضی مند تھی عندے رویت ہے کہ حضرت رمول اسرم سلی مند ملیہ وسلم کے سامنے بنی رکا تذکر مرہ ہو تو یک آ دمی نے بنی رکویرا کہا، آ تخضرت سلی القد تعالی عبیہ وسلم نے رش د فرمایو '' کہ بنی رکویر مت کہو، کیونکہ بنی رگنا ہول کواس طرح دور اُرتا ہے، جس طرح آگ و ہے کے میل کیجیں کوفتہ کردیتی ہے۔

قت رہے گئے ہے۔ بنی رافظ ہر کے مرض ہے، ورس سے آن ن کورڈی تخت سے کی مشقت ہوتی ہے، لیمن س کے سبب گناہ زائل ہوجات ہیں، ہند بندہ کوجس طرح نحمت پر ملد تعالی کا شکر گذر رہونا پ ہنے سی حرح مصارب پر بھی صابر وش کر رہنا پ ہنے کیونکہ س میں بندہ کا بہت بڑ فولد مضمر ہے۔

خست العدديد جس طرح آگ ہے و ہے كاميل كي وور بوتا ہے ، اى طرح بنارے مناه دور بوجات بي ، بيجز س بات كى طرف شارة رتا ہے كہ بخارے بہت زياده گناه زئل بوت بيں۔ بلد تم منی مناه معاف بوجات بيں ، جس طرح آگ كے ذربعہ اوہ کامیل کچیں تمام کا تمام دور ہوج تاہے۔(مرقاۃ ۲/۳۱۲)

#### بخاركے ذريعه نارجهنم سے حفاظت

﴿ ١٣٩٨ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيُضاً فَقَالَ اَبْشِرُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ هِي نَارِئُ اُسَلِطُهَا عَلَى عَبُدِئُ النَّمُ وَمِن قِي الدُّنَيَا لِنَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ... (رواه احمد، وابن ماجة والبيهقي في شعب الابمان)

حواله مستداحمد ۲۳۸، اس ماحه شریف ۲۳۸، باب الحمی، کتاب الطب، صریث نم ۲۵۰۰ بیهقی فی شعب الایمان ۲۱۵، باب فی الصبر علی المصائب، صریث نم ۹۸۰۰

توجمہ حضرت ہوہریہ رہنی مند تھاں مندے رویت ہے کے حضرت رمول ارم منالی اللہ تعالی مندے رویت ہے کے حضرت سلی اللہ تعالی اللہ عید وسلم کے مریض کی عیادت کی غرض ہے تشریف ہے گئے بقو آنخضرت سلی اللہ تعالی مدیدو کلم نے ران د فرمایا ''کرانہ ہارے ہے خوش خبری ہے، مند تعالی فرما تا ہے کہ بخارمیری آگ ہے جس کو میں دنیا کے ندر پینموم من بندہ ہریں سے مسط سرتا ہوں تا کہ قیامت کے دن س کے مند برجہنم کی آگ ہے تفایت س

قشر ویع موسی کال کودنیا کے ندر بخی ریس مبتلا کر کے جہنم کی آگ ہے محفوظ کر دیا ہے۔ کوفوظ کر دیا ہے۔ کوفوظ کر دیا ہے کہ اور کے سے کی دون کے دن کردیا جاتا ہے، چوتکلیف بل کھر کے سئے کہی دون ٹیس دخول کی وجہ سے قیامت کے دن موتی وہ بخار کی شکل میں ونیا کے ندر ہی دے دی جاتی ہے، تا کہ تحریت ہیں ممل طور ہے مشتقت ہے محفوظ رہے۔

ناری بتان ناری ضافت بی هرف رک سبت و طرف اثاره اردیاہے کہ بیالیک طرح ہے رحم ورم ہے، ور پھرس کی ضرحت سے فروان "عبدی" کے ؤر بعیہ ہے ور پھر عبد کوموم ن کے ہاتھ متصف کر کے کردی ۔

اسدطها صلوت يدع كجنم عي مخص كوندرات، يد تدعى كافيل ے۔ ''واں مسکم الا واردھا'' وی کے ندرموان پر بنی رمسط رکے خرت کے چینم بر ورود كا حصدد ے ديا جاتا ك، حضرت حسن رضى ملد تعالى عند عد مرفوع روسيت براكيب تخص کے لئے جہتم میں ہے حصہ ہے، مومن کا حصہ جہتم ہے مل کو بخار میں بیٹلا کرتا ہے ، یہاں مومن ہے کامل مومن مر و ہے، س وبیہ ہے کہ بعض نا فرمان مومنول کو جہنم کا عذوب ہوگا۔ (4 41/2 330)

## بیاری اوررزق کی تنگی کے ذریعہ مغفرت

﴿ ١٣٩٩ ﴾ وَعَنُ أنِّس رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَكَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّبُّ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَعِنَّ تِنِي وَ خَلَالِي لَا أُعُرِجُ أَخِداً مِنَ الدُّنْيَا أُرِيدُ أَغُفِرُ حَتَّى ٱسْتُو قِيَ كُلُّ خَطِيئَةٍ فِي عُنْقِهِ بِسَقَمِ فِي بَذَنِهِ وَإِقْتَارِ فِي رِزْقِهِ (رواه رزين)

**حواله:** رزين،

ترجمه حفرت سرضى ملاتان منت رويت بكر فرت رسول ارم صلی انته ملیدوسه نے رشاوفر مایو مطابقہ تھا لی کا رشاد ہے کہ میری عزیت وجلال کی مشم میں والیا ہے کی ایے شخص کوجس کی جنشش کا روہ ہوتا ہے س وقت تک ٹہیں ٹھا تا ہوں جب تک کہ وس کوسی ہدنی بیاری میں بیٹلا سرمے یا اس سے رزق میں تنگی سرمے س سے ہر س سّاہ کو معاف خبیں کردیتا ہوں جو س کی گر دن ہر ہے۔ ( ررین )

قشریع منقه یمن منتوفی سال خطیئة فی سنقه یمن بروروگاری لم جرشخص کو بی رمت کا مدے ور بیر بخض جنین تاکه ایوں اور فقر و فی قد کے ندروتا ارکے س کے تا ہول کے وجھ کو تم کردیت بیر تاکه آخرت بیس عذاب جنم ہے خاص پاچان و فاقہ اور عذاب و استحق ہوجان مصل یہ ہے کہ فقر و فاقہ اور عذاب کا سامن ترصیر وشر کے ساتھ کی جوجان مصل یہ ہے کہ فقر و فاقہ اور عاری کا سامن ترصیر وشر کے ساتھ کی جوجانے تو تان ہوں ہے معافی ور جات اور جنش کا ور ایدا وروسید فتی ہے۔ (مرق ق کا ۱۳۷)

# بیار کے لئے بیاری سے بل اعمال کا اجر

﴿ • • ٥ ١﴾ وَعَنُ شَقِينَةٍ قَالَ مَرضَ عَبُدُاللهِ فَعُدُنَاهُ فَحَعَلَ يَبُكِى فَعُرُبَبَ فَقَالَ إِنِّى لَا أَبَكِى لِآجُلِ الْمَرَضِ لِآنِى سَمِعُتُ رَسُولَ لِيَكِى فَعُرْبَبَ فَقَالَ إِنِّى لاَ أَبَكِى لاَجُلِ الْمَرَضِ لِآنِى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرَضُ كَفَّارَةً وَإِنَّمَا أَبَكِى أَنَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرَضُ كَفَّارَةً وَإِنَّمَا أَبَكِى أَنَّهُ أَصَابَتِي عَلَى عَالَى عَالَ قَتُرَةً وَلَمْ يُصِبْتِي فِي حَالِ إِجْتِهَا إِلاَنَّة يُكْتَبُ أَنَّ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُ إِذَا مَرضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبَلَ أَنْ يُمُرضَ فَمَنَعَةً مِنْ الْمَرضُ - (رواه رزين)

**حواله:** رزين ً

قرجه علی معزت شقیق ہے رویت ہے کے خطرت عبد ملد بن مسعود رضی اللہ تعالی عند جب بیار ہوئے قرم وگ ان کی عید دت کے شے قرود رو نے گے، او گوں کو ان کے

رہ نے برنا کو ری ہونی تو انہوں نے کہا کہ میں مرض کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے آ تحضرت سلی ملد تھا کی مدید وسلم کو بد رش فرمات ہوئے سائے کہ بھاری سنا ہوں کے جھڑ نے کا ذریعہ ہے، میں قوصرف س وجہ ہے رورہ بیول کے بید بیاری مجھ پر کمزور حالت میں طاری ہوئی ہے، ورطاقت وقوت کی حاست میں مسطحیں ہوئی، صل بات یہ ہے کہ دوران ماالت بندے کے نامہ عمال مکھے جاتے ہیں جو کہ بھار ہونے سے کہنے مکھے جاتے تھے، وربیوری کی وجہ سے بنر میں سرے سے رک جو تا ہے۔

تشريح والمم الكي اله صابني على حال فترة یعنی رونے کی وجہ رہنیں جوتم ہو گول نے مجھی ہے کہ میں بجاری کی وجہ سے رورہا ہوں بلکیہ رہ نے کی دجہ بیاہے کے کاش بیاج اس مجھے جو ٹی کے زیادہ میں تی ، س نے کہ جو ٹی میں تا دمی بہت ساری عیادتوں کا جتمام سرتاہے، ورکٹرت ہے عمل صالے کی کوشش سرتا ہے آتو س زماند مندرتی اورجوانی میں بیارہو نے ہے میر سامہ عمل میں کثرت عمل کا تو ب مکھا جاتا ہو**۔** یڑھا ہے میں کثر ہے عمل کا جوٹ ورحذ بنہیں رہا ورضعف جسم کی وجہ ہے معمولات میں کمی آ گئی اس لئے روتا ہول کہ میرے انہ ی نامہ میں تو ب کی مقد رسم مکھی جانے گی۔ (العلق ۲۰۸ عرم توة ١١٥٧)

#### عياوت عن دن بعد

﴿ ١ ٥ ٩ ﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَعُودُ مَرينَما إلَّا بَعُدَ تُلك (رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان) حواله: ابن ماجه شويف: ٣٠ ا ، باب ماجاء في عيادة المريض، كتاب الجنائز، صريث تمر ٢٣٥، ابيهة ي في شعب الإيمان ٢١٥٣٢.

ت حسمه: حضرت نس رضی متد تعالی عندے رویت ہے کہ حضرت نبی سرم سلی القدعليه وسلم كسى مريض ك عيدوت كوتب على جات تصح جب تين وان مذرجات تنفي

قشے دیں صدیث شریف ہے بھل ہریہ ہات معلوم ہوتی ہے کیمریفن کی عما وت کو جائے میں عجت ہے کامنہیں لیما ہوئے ،۔ بلکہ مریض پر تین و ن گذرجا میں تب عما دت کے بے جانا جائے ، یونکہ آنخضرت صلی بند تعالی بلیہ وسلم کا یہی معمور تھا، بیکن جمہور کتے ہیں کہ عیادت کی زمانے کے ماتھ مقید نہیں ہے ، می وجہ ہے کہآ مخضرت سلی اللہ آنالي سيدولهم كافرمان بي كه "مودوا المريص" بيمطلق بيدك ك زماندي س بيركوني قيد تہیں ہے، صدیث باب بہت ضعیف ہے، یو حاتم ہے می صدیث کے بارے میں دریافت کیا الياتو نهول في س كوياض قر رديا\_ (مرافرة ١١٣٥ م العلق ٢/٢٠٩)

### مریض کی دعا

﴿٢٠٤ ﴾ وَعَنُ عُمْرَ بُنِ الْغَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَلَتَ عَلَى مَريُض فَهُوهُ يَدُعُو لَاكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلْتِكَةِ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٣٠ ا ، باب عبادة المريض، كتاب المحياتيء حديث تمير إسمال

تسوجمه حفرت عمران خطب رضي متدت في عند يروايت ب كرهفرت

رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے رش د فرمایو ''کے جب تم سی بیمار کے پاس جاو تو اس سے درخواست کرو کہوہ تمہارے ہے دعا کرے ، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔

قن رہتے ہے۔ ہاری کے یامین بندہ موسی عمود اللہ عالی ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے ، اس کی زبان و کرو ذکار ور سیج و من جت سے تر رہت ہے ، ق س کا قلب نشیت ، البی سے منور رہت ہے ، ب و ق ت ق کھ نے پینے کا بھی ہوش نیس رہت ہے ، گنا ہوں سے بالکلیہ و بتناب رہتا ہے ، یں وہ وہ اللہ تحالی و بتناب رہتا ہے ، یہ وصاف بندہ کو فرشتوں کے مش برو یہ ہیں ، ہند س کی وہ وہ اللہ تحالی کے بیاں بہت جد شرف قبویت یا گئی ہے ، عیادت کے شے جانے و سے کو وعا کی ورشوہ ست رنی ہیا ہے۔

مرہ ید عو نک عواد الرف المریض مدون کے لئے کھا کو الدمرض کی بنار س کے گن ہزائل ہو تھے ہیں۔

سک عاء الملائکاتہ مریض گن ہول سے پاک ہونے و نرووعاہر مداومت ر نے اور تفرع و نابت میں فرشتول کے مشبہوج تاہے۔ (مرقاق ۳۱۸) ی لئے کہ مریض کی دعا بھی فرشتول کی اعاکی طرح قبوں ہوتی ہے، یں نے مریض سے دعاکی ورخواست رنی باہے۔

# بارکے پاس شور کرنے کی ممانعت

﴿ ٣٠٠ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مِنَ الشَّنَةِ تَعْفِيْفُ الْخُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّحْبِ قِي الْعِادَةِ عِنْدَ الْمَرِيُضِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمُ

وَالْحَيْلَاقَةُمُ قُومُوا عَيْنَى - (رواه رزين)

**حواله**: رزين:

قوجمہ، حطرت بن عبس رضی ملدتان فہمات رویت ہے کہ بوقت عیادت مریض کے پاس کم بیٹھن ورشورند ریاست ہے، کیونکہ حضرت رسوں سرم سلی اللہ عبیہ وسم کی عیادت کے دور ان جب سی برض ملاعظم کے خش ف کی وجہ سے شور بردھ تو سخضرت سلی اللہ تعالی عدیہ وسم نے رش فرویو ''کیمیر سے یا ال سے تصحب و۔'

تشویع تخوہ دیا کہ میں ہوں البحدوس آ و بعی دت میں ہے کہ مریش کے اس بیٹے ہیں البحدوس آ و بعی دت میں سے ہے وہ دیر تک بیٹے اور مریش کی فو بیش ہے ہے وہ دیر تک بیٹے اور سے بیٹے میں کونی حری فیرس ، بکا مریش کی وسد ری کی شاطر س کے سے زیادہ دیر تک بیٹے بیٹے بیٹے میں کونی حری فیری حری کی شاطر س کے سے زیادہ دیر تک بیٹے بیٹے ماری بہتر ہے ،حفرت حسن بھری کی عیادت کے بیٹے کے صاحب تشریف ہے ۔ کانی دیر گذر نے کے بعد بھی جب وہ فیر فیری سے بیٹے اور میں بتایا کے آ ہے تیں اور صاحب بھی بیٹی سے اور حضرت نے صرحتا کہا کہ بھی اور ول کی غیر ورت ہے ، کیٹ وہ صاحب بھی بیٹی کے قرو ول کی غیر ورت ہے ، کیٹ وہ صاحب بھی بیٹی کے قراد ول کی غیر ورت ہے آ ہے بیٹی قوج نے کا نام نہیں بیٹے بیل وہ صاحب ب بھی نہیں آبھے کے اس بیٹی کے میٹ کی جو رہ ہے ، چن فی کہتے بیل کے حضرت ندر ہے گذری کا دور مصاحب ب ہے کہ نہیں با برے کنڈی گا دور مصاحب بہ ہے کہ دیر تک مربط ہے ہے کہ میٹی با برے کنڈی گا دور مصاحب بہ ہے کہ دیر تک مربط ہے ہے کہ دیر تک مربط ہے ہے کہ میٹی با برے کنڈی گا دور مصاحب بہ ہے کہ دیر تک مربط ہے ہے کہ دیر تک مربط ہے ہے کہ میٹی میٹا اندر منا ہے ہے۔

#### واقعهُ قرطاس

الما کثر الغطهم و اختلافهم میو قد قرط کی طرف شره ب، کی الی مینقم و ضاحت مین کے آخفرت سی مدت علی عید وسم نے پنی و فات سے بیارون قبل

حاضرین ہے رش وفرور کہ ماوان سربت ہے آ وجمہیں یک ٹوشتہ نکھا دول تا کہم لوگ میر ہے جد گمر ہی ہے نکی جاؤی س مو قعہ سرحضرت عمر رضی بند تعالی عنہ ئے آنخضرت صلی اللہ تعالی مدروس محمرض کی شدت کی وجہ ہے آ تخضرت صلی مقد تعالی علیہ وسلم کواس مشقت میں یز نے سے بی نے کے لئے کہا کہاس وقت حضور قدس برصلی متدعی کی علیہ وسلم بر بھاری کا نلیہ ہے، نبذ مزید تکلیف وینا من سے نہیں ہے، اگر یا غرض دوسرے وقت میں تج برنہیں تکھی جائنتی تو جمارے یا س اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، وہ جہارے ہے کافی ہے، ہیں ہیں د بن کی تمام بنیا دی به نتیل موجود مهل ، آسخضر ت صلی مقد تکی لی عسه وسلم اس وقت کونی نو تحکمنهیں مَلْصُوانًا مِنْ بِينِ مِنْ بِلَدِ مِن بِقَدْ مِن مِنْ مُن تَا مَدِ وَمَا كَيدِ مُقْصُود بِ ، يَرُونَد وين و لله تحالي كے ار شاہ ہے کممال ہو چکا ہے ،حضر مت عمر رضی ملہ تن کی عند کی رائے ہے جعفی صحابیہ کر م رضی اللہ عنهم نے اتفاق کیا، ورجعن نے ختارف کیا، جف نے کتابت پر زورویا، وربعض نے مرض میں کسی مشقت کے ندر حضرت نبی کریم صبی ابتد تی لی عدیہ وسلم کوڈ نے ہے رین کی رائے دی، اس مسئلہ کو بے سرآ و زیں بیند ہونے مگیل، ور نتل ف بڑھنے بگاتو سلخضرت ملی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے رش دفرہ یو کہتم وگ میرے پاس سے کھڑے ہوجا و امیرے یاس یا جمی انتااف مناسب نبیل ن،معوم ہو کہمریض کے باس آوز بائد کرنا اور شورو بنگامد كرنا درست نہیں ہے، س حدیث شریف کی بنا ہر ر فضیول نے حطرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشہ ہر بہت الر مرز اشی کی ہے، کے حضرت نبی کریم صلی ملد تعالی عدیدوسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے لئے خل فت کی وصیت لکھو نامیا ہے تھے، ورحضرت عمر فدروق رضی ملدتھ لی عند نہیں مکھنے دی ، بنی ری شریف میں کتاب علم میں بد حدیث موجود ہے۔ تفصیلات کے لئے شروحات بخاری دیکھی جائیں \_(مرقاۃ ۲/۳۱۸، تعلق = ۲/۲۰۹)

## مریض کے پاس مخضر قیام کی تا کید

﴿ ١٥٠٣﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيَادَةُ فُواَلَى نَاقَةٍ وَقِي رَوَايَةِ سَعِيدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيَادَةُ شُرْعَةُ الْقِيَامِ (رواه البيهقى فى ابْنِ الْمُسَيّبِ مُرْسَلًا أَقْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

حواله: بيهقى فى شعب الايمان ٣٣٣ ٢، باب فى عيادة المويص، صريث ثمر ١٩٢٣\_

متوجے ہے وہ حضرت انس رضی مند تعالیٰ عزم ہے وہ رہ ہے کہ حضرت رمول آرم مسلی اللہ علیہ وسلم ئے ارش دفروں '' کہ عیر دت کا بہترین وقفہ تن ہے کہ جتنا کہ دومر تبہ ، ونٹنی کا دودھ دو ہے کے درمین ن کا وقفہ۔'' حضرت سعید بن کمسیب بطریق مرسال نشل مرتے کہ سب ہے بہترعی دت وہ ہے جس میں جددی و لیس ہوجائے۔

تنفریع العیادة فو اق لاقة یمنی وت کابترین زمانه تی دیر به جنی وی وت کابترین زمانه تی دیر به جنی ویر میس که وننی کا دوده دوبار دوبا به س س که وننی کا را دوده یمبارگی نیس دو جنی باکه یک باردوبا به ایم باکه نیس دو جنی باکه یک باردوباره بیس تر آ به بهردوباره دو جنی باکه یک باردوباره تی بی مقد رمریض کے پال می دت کے شکھ برنا فضل ب، س س دو جنی باکه بی مقد رمریض کے پال می دت کے شکھ برنا فضل ب، س س دیادہ نیس تھ برنا بیا جن ، تا که سکوکونی کلیف ند بو ، بال سرم یا کی خدمت کے واسطے بیشا دیادہ نیس کھ برنا بیا جن ، تا که سکوکونی کلیف ند بو ، بال سرم یا کی خدمت کو واسطے بیشا جائے ورمریض کو ص کا بیشان بند بھی بوتو پھر زیادہ دیر بیشنے وی تھ بر نے میں کوئی مضا گفتہ بیس جائے درمریض کو س کا بیشان بند بھی بوتو پھر زیادہ دیر بیشنے وی تھ بر نے میں کوئی مضا گفتہ بیس جائے درمریض کو س کا بیشان ۱۲۰۰۰)

### مریض کی خواہش پوری کرنا

﴿ ٥٠٥ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً خُبُزُ بُرٍ عُبُرُ بُرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً خُبُزُ بُرٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَةً خُبُزُ بُرٍ فَلَيْبَعَثُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اشْنَهِىٰ فَلَيْبَعَثُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اشْنَهِىٰ مَرِيْضُ أَحَدِكُمُ شَيْعًا قَلْيُطُعِمُهُ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف ۴۴ ا، باب عيادة المريض، كتاب الحنائر، صده ثمر ۱۴۳۹

قوجمہ: حضرت اہن عیاس رضی ملد تعدی عہد سے کے حضرت ہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کی عید دت کے شئے شریف ہے؟ آئے خضرت میں بلد تعالی علیہ وسلم نے سے دریافت کی کے تہم را کس چیز کا رسیابت ہے؟ س نے ہو گیج ری کی روئی کھانے کا دل ہی ہتا ہے، حضرت نبی بریم صلی ملد تعدی مدید وسلم نے رش وفر مایا اللہ کہ جس آدی کے یاس گیموں کی روئی ہمووہ پے بھائی کے پیس بھیج دے۔ ابھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رش دفر مایا کہ انتہ ہم را مریض جب کی چیز کی نو بھش فل ہر مریق اس کو کھلا ویٹا بیا ہے۔ "

قط ویہ میں ہوئی ہائے ، اس میں ہے ہے متعلق مریض کی خو ہش پوری کرویٹی ہائے ، اس سے مریض کی صحت میں بہتری آتی ہے ، بہتہ اسر کوئی ہی چیز ہے جس کے ہارے میں مصر موے کا بیتین بولو سے پر بہتر ہے ، آخضرت میں ملد تھی مدیدوسم کاریفروان مخصوص نو نیت کے مریضول ہے متعلق ہے۔ من اخیه: اس شرا مرس اخیان عنده خبر بر فعیبعث الی اخیه: اس شرا اس اس اخیه: اس شرا اس اس است کی طرف شره به کرآ مخضرت سی مندی بیسیه وسم کی معیشت برای نگی شی ، اور اکثر صحابه کرام رضی مند منهم بهی فقر و فی قد کا شکارر بیشتی ، حضرت عاصر مند و مندر الله تعالی عنها کی روایت به که "قالت ما شبع آل محمد می خبو الشعیر یو مین منتابعین حتی فیص رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم" رشما مل ه او روون ک حتی فیص رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم" رشما مل ه او روون ک می الا تاریم سلی مندی به می میسر نیس مولی و وی کو جوکی رو فی آنخضرت صبی مندی فی عید وسم کی حیات مبارک پیش بهی میسر نیس مولی - ]

فلبطعه مریش کواس کی مرغوب نذاه است مرض میں کھر وینا میا ہے ، علامه طبی کتے ہیں کہ تخضرے ملی ملاتی لی سیدو تھم کا بیفر ان یا تو تو کل بر بنی ہے۔ س لنے کہ شفا وینے ولی و ت تو مقد تھ اس کی ہے ، یہ پھر س مریض کے حق میں ہے جو قریب المرگ ہو۔ (مرقاق ۲/۳۱۹ التعلیق ۲/۲۱۰)

### پر دلیس میں و فات کی فضیلت

حواله نسائي شريف ۲۰۲ ، ا ، باب الموت بغير مولده ، كتاب

البجنائر، صريث تمر ١٨٣١، ابن هاجه شويف ١١١، باب ماجاء فيمن مات غويبا، كتاب الحائو، صريث تمير ١٩٢٧\_

ت جسم المحضرات عبد ملا بن عمر ورضى ملاتحان عند الماروية الماك كماريند ميس ا کے شخص کا تنقاب ہو ،اس کی و ، وت بھی مدینہ میں ہی ہوئی تھی جھٹرت نبی سریم بسلی القد ملیہ وسلم نے س کی جنازہ کی کمازیر ھائی، چرآ مخضرت صلی ملاتعالی علیہ وسلم نے رثاوفر ماما " كهكاش س كي موت في حاس و ، دت كے ما، وه كهيل بوتي بوقي - "مضر ت صحابہ مرام رضی التدعم ف دریافت کیا، یا کیول سے ملد کے رسول ای تخضرت صلی ملد تعالی علیہ وسلم نے ارش و فرمایا کہ 'جب آ ومی پٹی جائے پیدیش کے مدروہ کی ورجگہ نتال سرتا ہے تو اس کی جائے پید کش ہے س کی جائے موجہ تک جانبا فاصد ہوتا ہے تی جگہ اس کو جانے میں مزیدعطا کی حاتی ہے۔''

تشریح قیس نهمی مونده نی منقطع اثره مینی ج منتخص بی جائے پیدیش ہے دورجات سفر میں رصت برتا ہے قوس کے مقام پیدائش ہے ایکر قبر تک کے درمیان کی جگہ میں کے بیئے کشوہ مردی جاتی ہے، ور میں کے لئے جنت کا درو از و کول دیا جاتا ہے،عدمد طبی نے لک کیا ہے کے عدمہ میرک قرمات بیل کہ ٹابد کہاں ےمروبیت کے جہال وفات ہونی ہے، وہال سے برمقام پیدئش تک کی جگہ اس کے لئے نالی جاتی ہے، ور تی ہی جگہ جنت میں اس کے نئے مزید ویدی جاتی ہے۔ (مرقاة ١٩/٣١٩ أتعلق ١١/٢١ يطيي ١٣/٣٥)

# ير دليل كي موت ﴿ ١٥٠٤ ﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً. (رواه ابن ماحة)

حواله: ابن ماجه شريف ۲۰ ا ا، باب ماجاء فيمن مات غريبا،
كتاب الجائز، صريث نبر ۱۲۱۳.

قسو جسمه حضرت ابن عباس رضی ملد تعالی عنهمات رویت ہے کے حضرت رسول
اکر مسلی اللہ علیہ وسم نے ارش دفر ہایہ '' کے گھر سے دور بردیت بیس مرنا شب وت ہے۔'
تنشہ وجع سخریس و قات کا قوب شہادت کے تو ب کے مائند ہے ، اس حدیث
شریف سے دوران سفر نوت ہوئے و سے کی فضیدت معموم ہورہی ہے ، میلین سفر سے مراد سفر
جباد ہے ، یا پیم کوئی یہ سفر ہے جو ملد تعالی کی رضا کے قصوں کے سے کیا گیرا ہو۔

مو ت غربہ شها ٥٥ مروس ميں مرف وال كوشهاوت كا جراتا ہے ايك ووسرى روس ميں مرف وال كوشهاوت كا جراتا ہے ايك ووسرى روست ميں ہے كہ "هن مات غويها هات مشهيدا" بروس ميں مرف والاشهيد على محمى ہے، شهيد سلى تو وہ ہے جو كار كے مقابد ميں آتل كيا كيا ہے اليكن شهيد حكى كى تعددوزيا وہ ہے اور كام جارى نيس ہوت ہيں اليمن سرخرت ميں شهاوت كا تو اب مانا ہے۔

#### بار ہوکر مرنے والے کی فضیات

﴿ ٨ • ١٥ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ رَضِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ مَرِيُضاً مَاتَ شَهِيداً وَوُقِيَ قِنْنَهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْحَدَّةِ \_ (رواه ابن ماجة والبيهة في شعب الايمان)

حواله: ابن ماجه شریف ۲ ا ۱، باب ماجاء فیمن مات مریصا، کتاب الحمان، صریث تمبر ۱۲۱۵ بیه قی شعب الایمان، ۱۲۵ ا / ۲، باب فی الصر علی المصائب، صریث تمبر ۱۸۹۰

حل لغات غدى، (ن) كَنْ كُورزق، يوجاتا ہے۔ ربح، (ن) ثام كورزق، يا جاتا ہے۔

تسوجمه حفرت بوہریرہ رضی ملاقی مندے رویت ہے کے حفرت رسول اگر م صلی القد علیہ وسلم نے رش د فر مایا ''کہ جو شخص یا ربو ر مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے، اس کوفتانہ قبر سے بچایا جاتا ہے، ورس کوشن وش مرجنت سے س کی روزی ای جاتی ہے۔''

تنظوی میں بیای منظول ہے، گر بعض شول میں مدیدے اس مدیدے اس میں منظول ہے، کا الفظ آیا ہے، کی الفظ آیا ہے، کی منظول ہیں مدیدے کے درمیون نظام بین کا الفظ آیا ہے، کی منظول ہیں مدیدے کے درمیون نظام بین کوعام معنی اور خاص معنی میں دویدے ہیں، ختن فی ہے، چش شرح کے مدیدے کے درمیون نظام بین مواد لیتے ہیں، دور بیط رح کی یہ رکی ورم نی کواس میں شال برت ہیں، جب کے حض شرح می کو خاص معنی میں اور بیط رح کی یہ رکی ورم نی کواس میں شال برت ہیں، جب کے حض شرح می کو خاص معنی میں اور بیط ہیں، ورس خاص ہے جض قو ستان مر وسط ہیں، ورج میں مواد لیتے ہیں، ملا اللہ ہیں، ورس خاص ہے جض قو ستان مر وسط ہیں، ورج میں مواد لیتے ہیں، ملا اللہ ہیں کا دی فرات نیس ہے، می لیے کہ اس صدیدے شرفی کو فراد سرورے کا ای کے کہ اس صدیدے شرفی میں کی دول ہے ہیں گاری فران ہے جات کی خط میں ہے جات کا خط کی کے در مرفاق کا میں کی دول ہے ہیں کی دول ہے ہیں کی دول ہے ہیں کی دول ہے ہیں گاری فران ہے جات کی خط کی دول ہے کی دول ہے کہ کا کی کھورے کی کے بیار کی خط کی دول ہے کی دول ہے کی دول ہے کہ کی دول ہے کہ کا کھورے کا کھورے کا کھورے کا کھورے کی کے بیار کی کھورے کی کے بیار کی خط کی دول ہے کہ کی دول ہے کھورے کی کے بیار کھورے کی کھورے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کورے کے کھورے کی کھورے کے کھورے کے کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کی کھورے کھورے کی کھورے کے کھورے کی کھورے

## طاعون كى موت كى فضيات ﴿ ١٥٠٩﴾ وَعَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ

أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْتَصِمُ الشُّهَذَاءُ وَالْمُتَوَّقُونَ عَلِي قُرُشِهِمُ إِلَى رَبُّنَا عَزَّ وَ خَلَّ فِي الَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنَ الطَّاعَوْن فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخُواتُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِنْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَقُّونَ إِخْوَاتُنَا مَاتُوا عَلَى قُرُشِهِمْ كَمَا مُنْنَا قَيَقُولُ رَبُّنَا انْظُرُوا إِلَى حِرَاحَتِهِمُ قَالٌ أَشْبَهَ تُ حِرَاحُهُمُ حِرَاحَ الْمَقْتُولِيْنَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذًا جرَاحُهُمْ قَدُ أَشُبِهِتُ جراحهُمْ (رواه احمد والسائي)

**حواله**: مسلما حمد ۱۲۸۰ ۳، نسائی شریف: ۲٫۵۱، باب مسألة الشهادة، كتاب الحهاد، صريث نمير ٣١٢٢\_

تنبع بصعب الحضرات عرباض بال باربدرضي بندتها في عند المصارو بيت المع كم تشريبرا ور وہ اوگ جن کا نتقاب ہے، ستر ول پر ہو ہوگا، ہے ہر ورد گار کی ہرگاہ میں ن اوگوں کے ساملہ میں جنگریں کے جو طاعون میں مبتلا ہو رم ہے ہول کے، شہد ، کہیں گے کہ یہ جمارے بھانی جی،جس طرح ہم قتل ہوئے، تی طرح یہ بھی قتل کئے گئے، وربستر برفوت ہونے والے تہیں کے کہ بدجارے بھانی ہیں، ان کی بھی ہے بستر پر و فات ہونی ہے، جیسے کہ جہاری و فات ہو گئی،اس میر ہمارا رب فرہ نے گا کہ ن کے رخموں کو دیکھو، اگر ن کے زخم شہد وکے رخم سے ما تند میں ، تو شہیدول میں سے میں ، ورشہیدول کے باتھ میں ، ین تجہ جب ، یعنا عالی تو ان کے زخم شہد ء کے زخم کے مانند ہی ہول گے۔

تشريح الله الون كام يفل بق برق لكتب كرستر يرم ب اليون تقيقت بياب ك وہ شہید ہوتا ہے، سی وجہ سے شہر ، وربستر مرمر نے و سے ہریک طاعون کے مریض کے بارے میں میدان محشر میں بیر خوں اربی کے کہاس کا ن سے طبقہ سے تعلق ہے، متد تعالی فیسلہ فرمائیں گئے کہاس کا تعنق شہداء کے طبقہ سے ، ہذہ س کوشہید و پ کے جبیہا، جر

وتُو اب ملے گا۔

مرض طاعون میں مرنے و ہے ہے ہارے میں تفصیل اقبل میں گذر چکی ہے۔

### طاعون سے فرار ہونے کی مذمت

﴿ ١٥١﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الرَّاءُ مَن الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الرَّاءُ مَن الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الرَّاءُ مِن الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الرَّاءُ مِن الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الطَّاعُونِ مَا اللَّهُ مَنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الرَّاءُ مِن الطَّاعُونِ عَلَيْهِ لَهُ أَجُرُ شَهِيئِدٍ \_ (رواه احمد)

حواله مسداحمد ۳۵۲ ۳

قوجمه حفرت جارض ملاتحال مندے رویت بے کے حفرت رسول سرم سلی اللہ طلیہ وسلم فی رش دفروی " کے طاق میں میں ہے جانے اللہ اللہ وسلم فی رش دفروی " کے طاقون سے بھائے و ، یہ بی ہے جانے اللہ میدان جنگ ہے بھائے و ، ورج مون برصبر سر نے و سے کے شہید کا چرہے۔"

تنشریع جسیسی میں عامون پھیدا ہو، س ستی میں موجود شخص کوہ باسے ہر گز ہ ترفر رفتیارند سرنا بپاہتے ، یہ مقد تعالی کی شخت نا راضکی کا ذریعہ ہے ، جب کہ طاعون زوہ سیتی میں موجود شخص کاو بیں جے رہنا اس کوشہیدوں کی صف میں کھڑ کر نے و ایمس ہے ، خواہ وہ طاعون کا شکار ہو رفوت ہویا ندہو۔ (مرقاۃ ۲۳۲۰)

# باب تمنى الموت وذكره (تمناع موت اورموت كويا در كفي كابيان)

رقم اعدیث اهارتا ۱۵۲۷ ـ

الرفيق الفصيح ١٠ ١٣٨ باب تمنى الموت ودكره

#### بعمر الله الرحدر الرحيم

# باب تمنی الموت وذکره (تمنائے موت اور موت کویا در کھے کابیان)

# موت کی تمنا کا حکم

بعض حادیث ہے تمن مے موت کی میں نعت معموم ہوتی ہے ، اور بعض ہے اس کا محمود ہوتا ہے ، موت کی تمن کے من شی مختلف ہیں۔ موت ہے موت کی تمن کی تمن کی من شی مختلف ہیں۔ (۱) حل تعالی شاند کی تقام کے شوق ہے موت کی تمن کرنا ، پرچار اور محمود ہے۔

- (۴) دیاوی سکایف وربریشانیول سے تھبر برموت کی تمنا کرماس کی ممانعت وارو ہونی ہے۔
- (٣) کوئی شخص کی دینی فتنے میں جاتا ہو جائے ، س فتنہ میں س کو ہے دین کا شخفظ مشکل نظر آتا ہو ق بین کا شخفظ کے ہے موت کی تمن کی جا زت ہے۔
  موت کی تمن ور دے سرنا ملد تھا کی شان میں گستا ٹی ، دیبر کی ، ورب ہا کی ہے،
  کیونکہ موت کی دع ملد تھا کی ہے ہے مط ہدسرنا ہے کہ وہ پٹی بخش ہونی عظیم فمت دیات چھین

لیں، اس گٹاٹ کو س کی کونی ضرورت نہیں سیس مجت پیند نسان کی ناو نی ہے، یونکہ زندگی اس کے تنعمت ہے، جب تک زندگ ہے، لیکی کاموقعہ ہے، وردینی ترقی کاموقعہ ہے، مرت بی نیبو کاری کی بیشته را جی بند ہوجا ئیں گی، ورطبعی ترقی کے مدوہ ہرترقی رک جائے كى، دورلى تى تى مىر دى ، ى ترقى ب، جيت يجديد هتار بتائي، ورجو ن بوج تائي، ياجى تر تی ہے، بہتر تی موت کے بعد بھی جاری راق ہے، یہاں تک کہ قیامت کے و ن آ وی کافتد ساٹھ ہاتھ کا ہوجائے گا،اس کے عدوہ موت کی تمن ہو و کن ورایر و فی ہے کی کام بین تھس يرنات، وربة ورف ري بسبري ورها، ت عظير جانات، وربيه ونول بالين برترين اخلاق مین ثار بوتی بین، آ دمی کود نش مند بوناید بین، ورعو قب برنظر رکھنی میا بین اینز بهت والوصلات ما ربين كامرو شاو رمين بدارنا بي بينه أبياموت كي تمن وروعا مريف والإيا تابيج کہ آ گے اس کی زندگی خوشکو رہوگی؟ ممکن نے آ گے س ہے بھی زیدہ میریش فی پیش آئے بتو اس بربارش سے بھا گ سربرتا ہے تیے بناہ بینے کامفور صادق نے گا۔ حضرت ابو بربرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت رسوں کرم صبی بتد تعالی مدروس نے رثاوفر مایا تم میں ہے کو فی شخص موت کی آرزونہ کرے، ( کیونکہ ) گروہ ( یعنی موت کی آرزو پر نے وہ ایا ) نَيلوكار ف و موسكات كد (اسكى عمر وراز مويكى وجد ) سكة نيك عمل زيده موجا كيس ، اور ہ ہر بد کارے تو ہوسکتا ہے کہ وہ (تو یہ کرکے وروگول کے حقوق ، سرے) بند رب بعزت کی رضاءو فوشنودي حاصل سر\_\_( بخاري شريف ٤٧ ١٠٠ الاءباب هايڪو ٥ هن النهنسي) موت کی آرزوو تن کی ممی نعت کی وجہ کیک وربھی ہے کہ وہ خودش کا سب بنتی ہے، چىرىيى أنعت السيداً كملى دراتع است، ياتدون كى بحر س كائي وارت سے، اوراس كا طريقه بيت كريره عاكر كـ "اللهم احيسي ها كانت الحيوة حيرا لي وتوفني ادا كانت الوفات حيرالي" ( بخري شريف ١٨٥٠، اب بهي تسمني المويص السموت) معتد جب تك ميرے ئے فير مقدر ب، مجھے زندہ ركھ ، ورجب و نياش ميرے كے فيرندر ب، تو مجھے موت ديدے ، سے مس کے اس كال جائے گی۔ ]

### ﴿الفصل الاول﴾

#### موت کی آرزو کی ندمت

﴿ ١٥١﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهُ وَسُلّمَ لاَيَتَمَنّى اَحَدُكُمُ الْمَوْءَ وَمُلّمَ لاَيَتَمَنّى اَحَدُكُمُ الْمَوْءَ وَمُلّمَ لاَيَتَمَنّى اَحَدُكُمُ الْمَوْءَ وَمُّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ اللّهُ يَسُتَعُتِبَ (رواه مُحسِناً فَلَعَلَّهُ اللّهَ يَسُتَعُتِبَ (رواه المِحارى)

حواله: بحارى شريف ۲،۸۳۷، باب نهى تمنى المريض الموت، كتاب الموصى، صريث ثمر :۵۲۷۳\_

تسوجمه ، حضرت بوہریرہ رضی مند تاں مند ہے رہ ہے کے حضرت رمول اَرم صلی مند مدید وسلم نے رش وفر مایا ''کہتم میں سے کوئی شخص موت کی '' رزوند رے ، اس وجہ سے کداگر وہ نیک ہے قاممان ہے کہ وہ پٹی نیکیول میں ضافہ کر لے، وراگر و مبد کار ہے قا ممکن سے کدرضاء الہی کی خاطر تو یہ کرے''

تشویح ال صدیث شریف میں موت کی تمنا سرے پر ٹی فرمانی گئی ہے ، جب کہ آیت مہار کہ میں ہے "و نسو فسی مسلما والحقسی بالصالحیں" [ مجھے می حالت میں دنیا ہے گھا اس میں ال 

#### الضأ

﴿ ١٥١٢﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَتَمَنَّى آخَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَيَدُ عُهِم مِنْ قَبُلِ آنُ يَاتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ إِنْقَطَعَ آمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُةً إِلاَّ عَيْرًا \_ (رواه مسلم) حواله: هسلم شريف ٢٣٢٢، باب كراهة تمنى الموت لصو نول به، كتاب الدكو والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث نبر ٢٢٨٢. قرت بوبريه رض بدق ق من عن يرمول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے رش فرمایو ''کیتم میں ہے کوئی شخص موت کی تمن ندکرے ، اور ند موت آئے س سے پہنے س کے نئے دعاء رے ، کیونکہ تا می جب مرج تا ہے تو اس کی امید ختم ہوجاتی ہے وربد شبہ مومن کی عمر زیا ۱۹ ہونا س کی نیکیوں میں ضافہ کا سبب ہے۔''

تنسویع کرمی نعت ہے، اوراس بات کی صر احت ہے کہ موس کی عرجتنی زیادہ ہوگی ،اس کے نامہ ' عمل میں ہتی ہی ڈیادہ نیکیاں جمع ہوجا کیں گی، کیونکہ قدر پر ضی رہنے، مصائب پر صبر کرنے ور ہند تھا لی کے احکام پرعمل کرنے کے ساتھ وہ بے گا،اور میں چیزیں ہوعث قوب ہیں۔

انفطع المداد ينى آدى جب مرج تائب، قوس ئىك كام كے صدور كى تو تى ، ختم ہو جاتى ہے، ور جب تك زندہ رہتا ہے، ميد برقر ربتى ہے، ہذت نائ موسا كا مطلب نيك كام كى ميد كونتم سرئے كى تمان سرتائے۔

لایدزید الموص حمره الاخیر ا موص عرک اضافیک سب ال کیوں میدوسم کا فرمان ب سب ال کی نکیول میں ضاف ہوتا ہے، آنخضرت صلی ملد تی میدوسم کا فرمان ب الطویسی لیمس طال عمره و حسس عمله" [ الشخص کے سے مہر آب ہ ہ کی مرطوبی یواوراس کا عمل نیک ہو۔] (مرقاۃ ۲/۳۲۱)

## موت کی تمنااور دعا کس طرح درست ہے؟

﴿ ١٥١٣﴾ وَعَنُ آنَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَالْوَلَ اللهِ صلّى اللّٰهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ قَالٌ كَانَ لَابُدٌ قَاعِلًا قَسَقُلُ اللّٰهُمَّ آخَينِيُ مَا كَانَتِ الْحَيْوهُ

#### عَيْرًا لِّي وَ نَوَقَّتِي إِذًا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْراً لِّي. (منفن عليه)

حواله: بخارى شويف ٢ ٨٣ ٢ ، باب نهى تمنى المويص الموت، كتاب المرضى، صريث ثمر ا ٥٢٥ ، مسلم شويف ٢ ٣٣ ٢ ، باب كواهة تمنى الموت لصو سول به، كتاب الدكر والدعاء، والتوبة والاستغفار صريث ثمر ٢١٨٠.

تنسویع ال صدیث شید بین بھی موت کی تمن کی می نعت ہے، یہن اُر فتند یس بتا ابو نے کا ندیشہ بوتو شرق موت کی آرزو برنا درست ہے، اسی طرح شادت کی تمنا کرنا بھی درست ہے، اس سے کہ چوتھ صدق دی سے شہادت طاب برنا ہے، اس کوشہادت کا تُو اب منابیت کیا جاتا ہے، آبر چے وہ شہید ندہو۔

فات کان لابد فاعلا: گرکونی کی صورت ہے جس میں موت کی تمنا ئے بغیر بیار نہیں ہے ، تو پھر س طرح ، عاک جائے۔

الدلهم حديثي چوند مطقاموت كاتمنا كرنا ملاتعانى كى يك عظيم المت زندگى كونكر ال بنات كانتين كى كديول وعا

سرو، اس کا حاصل میہ ہے کہ جب میرے حق میں دنیا میں رہن خروی منتبارے نقصاعدہ ہوتو جھے موت عطا کردیجئے۔(مرقاۃ ۲،۳۲۱)

#### الله تعالى سے ملاقات كاشوق

﴿ ١٥١٤ ﴾ وَعَنُ عُبَادَهُ بُنِ العَمَّامِةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْبُ لِقَاءَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْبُ لِقَاءَ اللَّهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْبُ لِقَاءَ اللَّهِ اللهُ لِقَاءَةُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَسَلَّمَ اللهُ لِقَاءَةُ فَقَالَتُ عَائِشَةً وَمَنْ كَرِهَ لَقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَةُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَمَنْ كَرِهُ اللهِ لَهُ اللهُ لِقَاءَةُ وَمَنْ اللهِ وَكَرَامَتِهُ وَلَا اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَلَا اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَلَكُونَ اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَلَكُونَ اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَلَكُونَ اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَلَكُونَ اللهِ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اكْرَهُ اللهُ لِقَاءَةً وَلَيْسَ شَيْءً اكْرَهُ اللهُ لِقَاءَةً وَلِي وَاللهِ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اكْرَهُ اللهُ لِقَاءَةً وَاللهُ وَاللهُ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اكْرَهُ اللهُ لِقَاءَةً وَاللهُ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اللهُ وَعَلَى وَاللهُ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اللهُ وَعَلَى وَاللهُ وَعَقُولَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً اللهُ وَعَلَيْ لِقَاءَةً وَاللهُ وَعَلَيْ لِقَاءَ اللهُ وَالْمَونَ عَلَهُ وَالْمَونَ عَلَمُ اللهُ القَاءِ اللهِ وَعَقُولَةً وَاللهُ وَالْقَاءِ اللهُ وَالْمَونَ عَلَيْهُ وَالْمَونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَونَ عَلَمُ القَاءِ اللهِ وَعَقُولُولِهُ اللهُ القَاءِ اللهِ وَالْمَونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقَةَ وَاللّهُ اللهُ القَاءِ اللهُ القَاءِ اللهُ اللهُ

حواله بخارى شريف ٢٣ ٩ ٢، باب من احب لقاء الله احب الله لقاء ه كتاب الرقاق، صريث تمبر ١٥٠٠ عسلم شريف ٢٣٨٣، باب من احب لقاء الله، كتاب الذكر والدعاء الح، صريث تمبر ٢٣٨٠ ـ

تسوج مله. حفرت عباده من صامت رضی مند تعالی مند سے رویت ہے کے حضرت رسول اسرم ملی اللہ علیہ وسلم نے رش دفر مایا تعجوشن مند تعالی می مد قات کو مجبوب رکھتا ہے، اللہ تعالی س سے مد قات کو پہند سرت ہیں، ورجوشن مند تعالی کی مد قات کونا پہند سرتا ہے تنظیری بندہ موس کے دریش مدتی لی کا مدتات کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ ویا ہے، چنانچہ وہ ویا ہے، چنانچہ وہ ایا ہم آخرے کو اس غرض ہے ترجیح بھی ویتا ہے، موت کے وقت فرشتے ہی کو مند تعالی کی رضاء کی نوید ساتے ہیں، ہو اس شوق میں جل بید ہوجاتا ہے، جبکہ کا فرو نیوی عیش وعشرت ہی کو سب بچھ بھت ہے، مند تعالی کی مدتات کا س کے وی میں اشتیاتی نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت فرشتی ترخیس ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت فرشتی ترکیس ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت فرشتی ترکیس ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت فرشتی ترکیس ہوتا ہے، اور مرنے ہیں ہے ور زیادہ ناگوری ہوتی ہے۔ یہ نے لوگوں سے مند تعالی بھی مدتات مرنا پہند نہیں سرتے ہیں۔

اف ننگرہ نموت چونکہ ہوت میں خت تکیف سے دومیار ہوتا پڑتا ہے ، البذا فطری طور پر نسان کو س سے نا کو ری ہوتی ہے ، حضرت عا تشد مد یقدر بنتی دند تعالی عنبا نے اس بات کا آنخضرت ملکی ملد تعالی ملایہ وسلم سے ظہر رکیا۔ 

#### مومن اور کا فر کی موت میں فرق

﴿ 1010﴾ وَعَنُ آبِى قَادَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةٍ يُحَدَّرُ أَلَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةٍ فَقَالَ مُسَنَّرِيْحُ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةٍ فَقَالَ مُسُنَرِيْحُ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةٍ فَقَالَ مُسُنَرِيْحُ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ إِمَا الْمُسُنَرِيُحُ وَلَ اللهِ إِمَا الْمُسُنَرِيُحُ وَلَ اللهِ إِمَا الْمُسُنَرِيُحُ وَلَ اللهِ إِمَا الْمُسُنَرِيُحُ وَلَ اللهِ اللهِ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ يَسُنَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنِيَا وَآذَاهَا وَالشَّحَرُ اللهِ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ يَسُنَرِيْحُ مِنْ الْعِبَادُ وَالْمِبَدُ وَالشَّحَرُ وَالْتَهُ وَالْعَبُدُ اللهُ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ يَسُنَرِينَحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمِلَادُ وَالشَّحَرُ وَالشَّحَرُ اللهُ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ يَسُنَرِينَحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمِلَادُ وَالْمَعْدِ اللهِ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ يَسُنَونِ عَمَّالُ الْعَادُ وَالشَّعَرِينَ وَالْمُ اللهُ وَالْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَادِ وَالْعَبُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْعَادُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ

حواله: بخاری شریف ۲،۹ ۲،۹ باب سکرات الموت، کتاب الرفاق، صدیث نمبر ۲۵۱۳، مسلم شریف ۳۰۸ ۱، باب ماحاء فی مستریح ومستراح مده، کتاب الحائو، صدیث نبر ۲۰۲۰۔

قوجمه حفرت بوقاده رضي ملاتعالي عنه الدي رويت بي كرهفرت رسول الرم

سلی الله ملیہ وسم کے پال سے یک جن زم گذر ، آنخضرت مسی ملد تی لی عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدراحت یا نے وا ، ہے یواس سے دوسرول کور حت ال گئی؟ صحابہ رضی الله عنهم نے مرض کیا کہ سے ملک کے رحت پالے کہ میں الله عنهم نے مرض کیا کہ سے ملد کے رسوں اکون ہے رحت پائے ہے و ، مورکون ہے جس سے دوسروں کو راحت لمتی ہے؟ آنخضرت مسلی ملد تھالی عدیہ وسلم نے ارش دفر مایو کہ فرندہ مومن دنیا کی مشققوں وریڈ وال سے رحت پالیتا ہے، ور ملد تھالی کی رحمت کا حق و رہو جاتا ہے، اور کا فرنی مورک کے ایک موت سے بند سے بھر، درخت ورچو یہ ہے رحت یہ سے ہیں۔'

تنشویع بندهٔ مومن سر پافیر دوسرول کے شاہ در حدر حت ہوت ہیں ہمیان خود عام طور پر مصاب وآ ، م کا شکار رہتا ہے ، جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو ہر طرح کی دندو کی مشقتوں سے بجب سال کی موت ہوتی ہے تو اس کو ہر طرح کی دندو کی مشقتوں سے بجائے سال جاتی ہے ، در رحت وآ ر م کا سامہ فرو جو تا ہے ، جب کہ کا فرو فاجر عام طور پر پے علم وہم کے ذریعہ سے گلو تی ضد کے سے مصیبت ہے رہتے ہیں ، کا فرو فاجر عام طور پر کے مصیبت ہے دہتے ہیں ، کیندوان کی موت ہے گلو تی خد

 پاس حاشری کے شوق کی بن پر مجھے موت محبوب ہے، ورپی نعطیوں کے معاف موجائے کی وجہ سے مجھے فقر و فاقہ اپند وجہ سے مجھے مرض پہند ہے، اور اپنے رب کے آگے عاجزی کی وجہ سے مجھے فقر و فاقہ اپند ہے۔ ] (مراقا قاسم ۳۳)

یستریح منه العباد و البلاد و الشجر و الدو اب کافرک وبدے تلوق خدا پر بینان بوقی ہے، ہذ اس کی موت سب کے لئے رحت کا سب بخی ہے، بندوں کوتو پوری رحت کی سب بخی ہے مقر وسنا، پرٹو نے بھے، تو سے نظم کا شکار بوت تھے، نو سے کی وجد سے خروی تقصان کھات تھے، مرگیر تو کم زکم س کی فات کی طرف ہے، س نقصان ہے کو فوز ہو گئے، بقیر مخلوق کو قو یوں رحت می ہے کہ کافر کی تحو ست ہے ہارش تک رک جاتی ہے، بھی تھے ہو جاتی ہے۔ مرجاتا ہے تو یہ پر بین فی بھی نتم ہو جاتی ہے۔ ارائی تک رک جاتی ہے، آبھی تھے ہو جاتی ہے۔ مرجاتا ہے تو یہ پر بین فی بھی نتم ہو جاتی ہے۔ اگر کی جاتی ہے۔ اس ہو جاتی ہے۔ مرجاتا ہے تو یہ پر بین فی بھی نتم ہو جاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ مرجاتا ہے تو یہ پر بین فی بھی نتم ہو جاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ اس موجاتی ہے۔ ا

### دنیا میں زندگی گذارنے کاطریقه

﴿ ١٥١ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ مَعَدُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا وَضَلَمْ بِمَنْكَبِى قَقَالَ عَنَهُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمَنْكَبِى قَقَالَ كُنُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمَنْكَبِى قَقَالَ كُنُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمَنْكَبِى قَقَالَ كُنُ فِي اللَّهُ نَهَا لَكُنُ اللهُ عَمْرَ يَقُولُ إِذَا فَي اللَّهُ نَهَا كَنْ اللَّهُ عَمْرَ يَقُولُ إِذَا أَمُسَيْتُ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذُ مِنُ المُسَاءَ وَخُذُ مِنُ صِحْبَاكَ لِمَوْبِكَ (رواه البحاري)

حواله بخارى شريف ۲۹۳۹، باب قول السي صلى الله تعالى عليه وسلم، كن في الدنيا كانك عريب، كتاب الرفاق، صريث تمم ٢٣١٢\_

تو جمعه: حضرت عبديتد بن عمرضي بتدتي في غنما ہے روبيت سے كے حضرت رسول ا کرم صلی الله علیہ وسلم نے میر امونڈ ھا کیڈ کر رٹ دفرہ وہ کیون میں اس طرح رہو ً وہا کہتم مسافر ہو یاراہ گیر ہو،حضرت بن عمرض مندت فی فنم فرمات سے کہ جبتم امام رو بو فضی کا التظارند رو، ورجب صح روتو ش م كالتحاريدرو، ين تندرتي كے زمات ميں بن يماري كے لئے سامان مروء وریٹی زندگی میں موت کا مامان تار مرو۔

قتشب وجع: وأي وراس كي مذوّل بين بهت زياده مت يرموه ين ن و و ب كوو جمه ونت آخرت کو مدخفر رکھنا ہوئے ، وہیں کا آپر م صل آپر م ہے ، دیا کوتو بہت پختھر بداز میں برتنامیا ہے، جس طرح رہ ٔ بیرمسا فرجیسے تیسے سفر پر کے گھر یہو نیچنے کی فکر کرتا ہے، سی طرح ا کیان و کے کووی پانڈ رضرورے حاصل سرنے کی کوشش سرنی میا ہے، ورصحت کونٹیم ہے جات سر خوب عیادت برنا بیا ہے ، زندگ کونٹیمت جاننا ہیا ہے کہ مرے کے بعد سی عمل کامو تعانیوں الطے گا، ورب ونت موت ک یودوں میں بانا بو جنے اُس کھی وقت موت آ علی سے اس لئے زغائی پر بھرور رکے نہیٹمن ہوئے۔

جیں کرونی ہردی ہوتائے کہوہ نے کام سے کام رکھتا ہے، کسی سے اچھتامیں ،کونی پھ كهديتائے عيدوشت رتائے، ورين كام ملى لك جاتا ہے، ہى كاطرت زندگى گذ رنابیا ہے۔ یوس طرح جیبا کررستہ چاتا مسافر ہوتا ہے ہے ہروقت بنی منزل برینجینے کی فکر رزی ہے، رسنہ میں کیما ہی ہاڑ رہوشیون مناظر ہوں ،ود ن میں مشغول نہیں ہوتا ایسی درخت کے نیج تھوڑی دیرہ رام کرلیمائے، پھر چن شروع کردیا ہے۔ پس میں میں اس کی طرح زندگی نذ رنامیا ہے۔

"اه الصسيحست السيح جب صح بروة شام كا بتكارمت بروكه يهكام شام كو مریں گے، یا تو بیا ٹام کوبرلیل گے، کیا معلوم ٹام ہوگی پانہیں، ورجب ٹام کرونو صبح کا 

### موت کےوقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن

﴿ ١٥١٤﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبُلَ مَوْتِهِ بِقَلْقَةِ آيَّامٍ يَتُولُ لَا يَمُونُ الظَّنَّ بِاللَّهِ \_ (رواه مسلم)

حواله مسمم شريف ٢ ٣٨٧، باب الامر بحسن الظر بالله تعالى عند الموت، كتاب الجمة وصفة الح، صريث تمبر ٢٨٧٧\_

متوجمه حفرت جابر رضی ملد تعالی عندے رویت ہے کہ بیش نے حفرت وسول آرم سلی ملد مدید وسم کوآپ کی وفات ہے تین ان پہنے رش د فرمات ہوئے ساکہ دختم بیس نے سی شخص کوموت ندآئے مگر اس حاں بیس کہ وہ ملد تعالی ہے حسن شکن رکھنے والا ہو۔'' قشریع بند اکو پ رب سے چھی میدرکھنا پ ب، ورف می طور برموت کے وقت اس بات کی توک مید برکھنا پ ب، ورف می طور برموت کے وقت اس بات کی توک مید بہونا پ بئے کہ اللہ تعالی بخشش کا معا مد قرما کی بیٹرہ سے خوف وامید دونوں چیزوں کا مطاب ہے ، جونی شرخوف کا پہلو غالب رہٹا پ ہے ، اور بوڑھا پ شی اعمال کی طرف خوب رغبت ہو ، اور بوڑھا ہے میں اعمال کی طرف خوب رغبت ہو ، اور بوڑھا ہے باز مانے ہی کا شارند ہو۔

و هو يحسب الطلس بعض وگول نكرت كرات كرات كرات كرات كرات كرات المستنظن المستان المستنظن المستان المستان

## ﴿الفصل الثاني ﴾

#### الله تعالى سےملا قات كا شوق

﴿ ١٥١٨ ﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَا اَوَّلُ وَسُلَمَ إِنْ شِنْتُمُ الْبَأْتُكُمُ مَا اَوَّلُ مَا يَقُولُونَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ لِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمَا اَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ قُلْنَا نَعَمُ يَا مَا يَقُولُونَ لَهُ قُلْنَا نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهِ يَعُولُ لِلمُؤْمِنِينَ هَلُ احْبَبْتُمُ لِقَائِي فَيَقُولُونَ وَحَوْنَا عَفُوكُ وَمَعَفِيزَتَكَ فَيَقُولُونَ فَدُ اللهِ يَعُولُونَ وَحَوْنَا عَفُوكَ وَمَعْفِرَتَكَ فَيَقُولُ فَدُ

وَ جَبَتُ لَكُمْ مَغُفِرَتِي \_ (رَوَاهُ قِي شَرُحِ السُّنَّةِ وَابُونُعَيْمٍ قِي الْحِلْيَةِ)

حواله: شوح السمة للبعوى ٢٢٨ ٥، باب من احب لقاء الله،

كتاب الحائز، صريث نبر ١٣٥٢\_

خوجه حدات معاون بالمسل ملد على مدال بالمسل ملد على مدال بالمسل بالمسلم بالمسلم

قنشویج جوموئن بندے متد تعالی کی مد قات کاشق و ترزودل شی رکھتے ہیں،
اور اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، نیز ملہ تعالی کی رحمت وعن بیت وراس کی مفقرت کی المید
رکھتے ہیں قو ملہ تعالی ان کی محبت ور پئی مد قات کے اشتیا تی کی قدر کرتے ہیں، ان کی المید
یوری کردیں گے، ور نہیں بخشش کی نوید و نوششری شاکیں گے۔

اس شده آنخضرت سی مدعی مدیدوسم به حضرت صی بدین من مشیت براس می موقوف کیا که اس بات کی تعلیم وینا آنخضرت سی مدت می مدیدوسم براوزم بیس تقا، اور بیه مقد دهی قفا که صی بارم رضی مدت تعالی عنهم پور سطور برمتوجه بموج کیس، وربات کوبهت

هل احستم نفائه : آخرت كي طرف رجوع بهي مراد بوسكتا به اورالله تعالی کادید ربھی مراد ہوسکتاہے، وردونوں سیح ہیں۔

فقد وجست لکم بندے نے بدتحالی سے کھی میدانائم کی او الترتعالی ئے بھی اس کی باتی رکھی، ور مید کے مطابق معامد فرمانا، ورحدیث قدی بھی ہے کہ "اسا عند ظن عدى مى لليطن بى ماشاء " [مير معاسد ينده ك رقع س كالمان کے مطابق ہوتا ہے ،اب وہ جو میا ہے مرے ہدے بیش کمان کرنے۔]

### موت کی باد

﴿ ١٥١٩ ﴿ وَعَنُ ابِي هُرَيْرَةً رَدِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَيُّهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِيُّ \_ (رواه الترمدَي والنسائي وابن ماجة)

حواله: ترمذي شويف ۵۷ ۲، باب ماجاء في دكر الموت، كتاب الوهد، صريفتم عـ٣٠٠ بسائي شويف ٢٠٢، باب كثوة ذكو الموت، كتاب الجنائزء حديث مبر ١٨٢٣ ـ ابس ماجه شويف: ٣١ ٣١، باب ذكر الموت والاستعداد له، كتاب الرهد، صريث نم ٢٥٨ \_

ت جمه حفرت و ہریرہ رضی ملاتی کی عشرے رویت سے کے حفرت رسول آ رم صلی الله تعال ملیه وسلم نے راث د فر مایو ۱۰ که مذبؤ ال کوشتم سروینے و ان چیز یکنی موت کو ننوب باد سرو-'' تعشویح، موت نفست ہی الله ان کوبد عمی پر آماد اسر تی ہے، ورموت کی یا د وعظیم نمت ہے جس کے ذریعہ سے مند تعالی کا خوف پید ہوتا ہے، فکر آخرت ور اللہ تعالی کے حضور جواب دہی کا حساس شد بید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی گنا ہول سے پہنا ہے، اور انجھے عمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سی سبب آنخضر سسی اللہ تعالی عدیہ وسلم ف موت کو کثرت سے یا دَر نے کی تا کید فرمائی ہے۔

### الله تعالى سے شرم كرنے كى تاكيد

﴿ ١٥٢﴾ وَعَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ اسْتَحُيُّوا النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ اسْتَحُيُّوا النَّهِ عَن اللهِ كَا نِي اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ مِنَ اللهِ كَا نِي اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ مَن اللهِ حَتَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ يَا نِي اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَ مَن اسْتَحْيِي مِنَ اللهِ حَتَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحُفَظِ قَالَ لَيْسَ وَلَيْدُ كُو الْمَوْتَ وَالْمِلي وَلَيْدُ كُو الْمَوْتَ وَالْمِلي وَمَن وَلَيْدُ كُو الْمَوْتَ وَالْمِلِي وَمَن اللهِ عَنْ اللهِ حَتَّ الْحَيَاءِ فَلْيَكُمْ فَظِ البَطَن وَمَا حَوْلِي وَلَيْدُ كُو الْمَوْتَ وَالْمِلِي وَلَيْدُ كُو الْمَوْتَ وَالْمِلِي وَمَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ السَتَحُيلِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ السَتَحُيلِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَتَحُيلِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

الله محق المحقاء (رواه احمد والترمذي) وقال هذا حديث غريب مسند احمد والترمذي) وقال هذا حديث غريب عسند احمد ١٣٨٠ عنو هذي شويف ٢/٢، باب في بيال ما يقتصيه الاستحياء من الله المح. كتاب صفة القيامة، حديث تمبر ٢٣٥٨ عنوات عبد مقد القيامة، حديث تمبر ٢٣٥٨ من والله عن الله المحتاج الموات عبد مقد بن معود رضى الله عنى المدعن المات عبد المعتم عبد مقد الموات عبد مقد من المراسلي مد معيد والمعت عبد مقد من المراسلي مد معيد والمعت عبد مقد من المحتاج الموات المحتاج المحتاء المحتاء المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء المحتاء المحتاء الم

تنشویج، و ها و عی : ور ان چیز ول کوجنهیں مرجم مرتا ہے۔
و ها حدوی ور ان چیز ول کوجنهیں پیٹ جی مرتا ہے۔
ف مدحفظ الو اس سین ملد عول ہے شام وحیہ کائل و اس کامطلب ہیں کہ اپنا اس کا مطلب ہیں کہ اپنا اس کا مطلب ہیں کہ اپنا اس کا میں موجو رح سمیت ملد عولی کے نام طبی ہے بالمہ اس کو دور سے ندر جوجوس فی ہرہ ور باطند ہیں جیسے کال ، ناک ، زبان ، ان کی مفاظت کر ے اور ان کا متعال و بیل کر ہے جہ ل اس کا ستعال کرنا ہے ، اور جہال اس کا استعال کرنا ہے ، اور جہال اس کا استعال کرنا ہے ، وہ ال ہے ، اور جہال اس کا استعال کرنا ہے ، وہ اس ہے کی دوسر سے کے لئے جھکانا۔
بر م ہے ، وہ ال سے رک جائے ، جیسے سرکو فیر ملد کے عدوہ کی دوسر سے کے لئے جھکانا۔
برت ، موری ، چیز پودول کے آ گے جھکانا ، ان سب سے بی نا ، زم ہے ، سیکھ کو فیرم م کی طرف

و کیھنے سے بچنا، کان کو ہر کی ہو قو ں جھوٹ، نیبت سننے سے بچنا ، زہان سے ہر کی ہاتیں آسا، جھوٹ ور نیبت ندر منا، ان تمام پیزوں سے پنے کو بچانا میشرم وحیا کے و سر نے کا حق ہے۔ (التعلیق ۱۲۳۳)

و لبح عط السطن و ما حوی: وربیت وربیت و رجو بیت و رجو بیت ورجو بیت نے جمع کیا ہے۔ اس کی حف ظات سر نے ہے مر ، یہ ہے کہ بیت کے بیت کے ندرہ، بائذ بی جائے جرم ورمشتہ پیز وال ہے با مکلیہ جنت بر رے، ور پیٹ کے جومنعس عط عین جیل جیے شرم گاہ دل ہاتھ اور پیٹ وال ہے بائک بول ہے بائک بی اس کے بیت وال کی میں ہوت ندکرے، ول میں ایر ہے بیت و ان کو گن ہول ہے بائک ہی اس میں میں ہوت ندکرے، ول میں ایر کے خیااات اور خط عقیدہ کو جگہ ندوے، باتھ خط چیز ول کے نے ستعی ند سرے، چوری ند میں میں شرے، چوری ند میں میں خیر مرم کو ندجھوے، ور بیر کے ور بید ان اس کے مقد بات پر ند جائے، جیسے فلم، نابی گانا و تکھنے کے لئے جانا۔ ( لیمن کا میں اور کی ان اس کے مقد بات پر ند جائے، جیسے فلم، نابی گانا

 کا خوباں ہوتا ہے، وہ متدقعی کی اطاعت کرے آخرت کی طاب میں گار ہتا ہے، البذ ہمومین کو ہرونت میں گار ہتا ہے، البذ ہمومین کو ہرونت متدقعی سے قرب کی کوشش سرنی پاسٹے، ورآخرت کی فکر سرنی میا ہے، ورفانی دیا کی حقیقت ورموت کو یا وسرت رہن پاسٹے۔ (لتعلیق ۲۱۵)

### موت مومن کے لئے تحذہ

﴿ ١٥٢١﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ. (رواه السهقى فى شعب الايمان)

حواله بيه في في شعب الايمان اكا ك، باب في الصبر على المصائب، صريث ثم م ٩٨٨\_

ت وجد ملے اللہ علیہ واللہ میں عمر ورضی ملہ تھائی منہ ہے رو بیت ہے کہ حضر ت رسول الرم صلی اللہ علیہ وسم نے رش وفر والا <sup>وہ</sup> کہ مومن کے سے موت تحقہ ہے۔''

تعشیر ہے موت و پخطیم نعمت ہے مومن کے حق میں جس کے قرابید ہے وہ دیا کے مصائب وآلام ہے نجات بھی پاچا تا ہے، و بلد تا رک و تعالی کی نعمتوں ور اخر وی تو اب کا مستحق بھی ہوجا تا ہے، ایسی مصلب ہ ٹر نہیں ہے کہ زندگی مصیبت ہے، افواب کا مستحق بھی ہوجا تا ہے، لیمن میں کا بید مصلب ہ ٹر نہیں ہے کہ زندگی مصیبت ہے، بلکہ زندگ می میں ہوتی ہے، کہ موت کے بعد جو آرم ورحت نصیب ہوتی ہے، کے حصول کی کوشش قو زندگ ہی میں ہوتی ہے، ورزندگ میں کی جانے و می محنت کا تمر و ہی تو قائم و ہی تو قائم و ہی تو قائم د ہی تو تا خرت میں ملتا ہے۔

تحفة المومل الموت كافروفة يرموت عظير تاب، جبك

بند ہَ مومن بخشش کوقبول کرتا ہے، اس نے کہموت بدی سعد دیوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے طلاقات کا وسیلہ ہے، موت وہ بل ہے جس کوعبور سر کے ہی سند تعالیٰ ہے مد نات ہوتی ہے، انہذ اموت تو مومن کے نئے ہدیہ ورتحفہ ہے۔ (لتعلیق ۲۲۲)

#### موت کے وقت پسینہ آنا

﴿ ١٥٢٢﴾ وَعَنُ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَمُونُ بِعَرَقِ الْحَبِينِ \_ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماحة)

حواله ترمذى شريف ۱۹۲ ا، باب ماجاء ان المومن يموت بعرق الحبين، كتاب لحائر، حديث بمبر ۹۸۲ . نسائى شريف ۲۰ ۱/۲ بساب علامة موت المومن، كتاب الجنائر، صديث تهم ۱۸۲۹ ابن ماجه شريف: ۳ ما ا، باب ماجاء فى المؤمن يوجر فى النوع، كتاب الحنائر، صديث تبر ۱۳۵۲ مديث تبر ۱۳۵۲ مدین تبر ۱۹۸۰ مدین تبر ۱۸۵۲ مدین تبر اما تبر ۱۸۵۲ مدین تبر اما تبر اما تبر ۱۸۵۲ مدین تبر ۱۸۵۲ مدین تبر ۱۸۵۲ مدین تبر اما تبر ا

توجمه، حطرت بربیره رضی مذهبی عندے رویت ہے کے حطرت رسول اسم مسلی مندعیدوسلم نے رشاہ فرماید ۱۰ کے موسی پیشانی کے پینے کے ماتھ مرتاہے۔''

قشریع سی صدیث شریف کا حاص یہ نے کہ موس کی موت اللہ ہے آتی اللہ میں کے موس کی ہوت اللہ ہی ہے آتی ہوں کی موت اللہ ہی ہے ، روح اللہ میں ہوتی ہے ، جیسے بیند کلنے بیس اللہ کوئی بھی اللہ کی نیس ہوتی ہے۔ اللہ علی نیس ہوتی ہے۔ اللہ علی میں ہوتی ہے۔ اللہ علی میں میں ہوتی ہے۔

- (۱) پیشانی پر پیندآنا کن پیت محنت ہے، صدیت کا مطلب بیت کیوم من میں وقت

  بھی وہ تھے پر بیبند سے سرج تا ہے، آخری وم تک نکیول ورطاعات میں محنت سرتا رہتا
  ہے، کبھی بھی جا جات میں وہ حیار تیل پڑتا، پیرمطلب سب سے چھ معلوم ہوتا ہے۔
  ہور بھی جے پیپند سے مرنا موت کی مہوت سے سون پر ہموم ن کوموت کے وقت
  زیادہ شدت نہیں ہوتی ، زیادہ سے زیادہ وہ تھے کو پسیند بی آتا ہے۔ پیصدیت قضیہ ممللہ
  ہے، ورمہمد جز بیک قوت میں ہوتا ہے، مطلب بیا کہ بحض مومنوں کو زیادہ تکلیف
  شہیں ہوتی ، جض کو ہونا س کے من فی نہیں ہے، جن تھی کا معامدہ جد ہے بندوں کے
  ساتھ مختلف ہوتا ہے۔
- (۳) ما تصاکاب بیند کن میرین شده موت سے بموم کوموت کے وقت تی شده بیش آتی ہے کہ ماتھا پسیند پسیند ہوجا تا ہے بموم ن کے شے شدت بھی رحمت ہے۔
- (٣) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس صدیث کو پنے فاہر پر ہی رکھ جائے ہموت کے وقت مات پر بین رکھ جائے ہموت کے وقت مات پر بیندا آنا بھی یہ ان پر فائمد کی عدامات بیں ہے لیک عدامات ہے، چنا نچہ بیس نے بعض کابر کے اس تھ خوا میامات مدد یکھ ہے کہ نتقال کے بعد بھی من کی بیٹائی پر اپنید نمایا کی جید بھی من کی بیٹائی پر اپنید نمایا کی جو بیند ندا تا بیان ندہونے کی اس میں من اوقت موت و تھے پر بیند ندا تا بیان ندہونے کی عدامت یا دیمان نیس ۔ (شرف انتونیہ )مرفاۃ ۱۳۳۵ مارکسی ۲۲۲ مار

### نا گہانی موت

﴿ ١٥٢٣﴾ وَعَنُ عُبَيْدِ اللهِ مَن عَالِدٍ رَضِيَ اللهُ نَعَالِي عَنْهُ قَالَ قَالَ وَشَيَّ اللهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْثُ الْفُحَاءَهِ الْحُذَهُ

الاسنف. (رواه ابوداؤد) وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعُبِ الْإِيْمَانِ وَرَزِيْنُ فِي الْاَسْفِ الْإِيْمَانِ وَرَزِيْنُ فِي كَتَابِهِ أَعَدَّهُ الْاسْفِ لِلْكَاقِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ.

حواله: ابوداؤد شريف ۲۳۳۳، ساب موت الصحاءة، كتاب الحنائر، صريث تُمِر ١١١٠٠\_

قوج ملے حضرت مبید ملا ہن خامد رضی ملا تھائی عندے روسیت ہے کے حضرت رمول سرم صلی املد عدیدوسلم نے ارش و فرمایو مسکی تا گہائی موت غصر کی پیڑ ہے۔ '(بووروو) رور پہنچ نے شعب بیمان میں اور رزین نے پئی کتاب میں نشل کیا ہے کہ کا فرکے لئے غصر کی پکڑ ہے ، دورمؤمن کے سئے رحمت ہے۔

### موت کےوفت رحمت کی امید

﴿١٥٢٣﴾ وَعَنُ آنَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَابٌ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيُنَ تَحِدُكَ قَالَ لَرْجُو اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنِّى آخَافُ ذُنُوبِى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم لاَيَحْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبُدٍ فِى مِثْل هذا الله مُوطِنِ إلَّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُوا وَامْنَهُ مِمَّا يَخَافُ (رواه الترمذي وابن ماجة) وقالَ التَّرُمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

حواله ترمدی شریف ۱۹۲۰ باب الرجاء بالله الح کتاب البحث الله کتاب البحث الله کتاب البحث الله کر الموت البحث الله کتاب البحث و الاستعداد له کتاب البحث و مدیث تمبر ۲۲۱۱ م

تشویع خوف ورجاء، میدونیم میطفیم فعتیں بیں «ملد تی لی سپاہتا ہے کہ بندہ اس کے رحم وکرم کا میدواربھی رہے، وراس کے ملڈ ب وقبر سے ڈیٹا بھی رہے، مرتے وقت اسر کسی کے اندریداوصاف جی بیل ڈواس کا مطلب بیہ ہے کہ یہوئن ہے، ملڈ تی لی سیندہ کے ساتھ وقرم کا معاملہ کرتاہے، وراپنے خضب و فصہ ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ھندا الدموطن: اس وقت میں مراد عکرات کموت کازمانہ ہے، لینی مرتے وقت میں مراد عکرات کموت کازمانہ ہے، لینی مرتے وقت اس میں ہروہ زباندہ خل ہے جوموت کے قریب ہوتا ہے، مثلاً مبارزت کاوقت تصاص کاوقت میں جوموت کے قریب کے وقات ثار موت ہیں۔ مماید حبو لیمنی رحمت عط مرتے ہیں۔

و منه مما یف ف ین معاف رک ور خفرت فره بر مرا می محفوظ رکتے ور خفرت فره بر مرا می محفوظ رکتے ور خفرت فره بر مرا

### ﴿الفصل الثالث﴾

### موت کی آرزو کی ممانعت

﴿ ١٥٢٥﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمَنُّو الْمَوْتَ قَالٌ هَوُلَ الْمُطْلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولُ عُمْرُ الْعَبُدِ وَيَرُزُقَهُ اللّٰهُ عَزُّ وَجَلَّ الْإِنَّابَةَ \_ (رواه احمد)

حواله مستداحمد ۳ ۳۳۲

قوجمه حضرت جارت منتایی عندے رویت ہے کہ حضرت رمالی اللہ علیہ اللہ علیہ وہ سے کہ حضرت رمول آرم منتلی اللہ علیہ وسلم فی رش و فر ماید کے کہ جال کنی کا وقت ہوا اللہ علیہ وسلم منت کے مارت کی عدمت میں ہے کہ بندہ کی عمر طویل ہو، ور اللہ تعالی میں کو پنی طرف رجوع آرنے کی او فیق عط کردے۔''

تنشویع مطبع کتے ہیں ٹید ور پہاڑی بہندی کوجس پر چڑھ کر دور کی جگہ کو یکھا جاتا ہے،اس صدیت شریف میں مطبع سے مراد سکر ت موت اور س کی تنتی ہے کہ آ ومی پہلے موت کی تختیوں سے گذر سر پھر موت کی آغوش میں جاتا ہے۔

### طویل زندگی اجھے مل کے ساتھ

﴿ ١٥٢٧﴾ وَعَنُ أَبِي أَمَامَةُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُونَا وَرَفَقَنَا خَلَسُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُونَا وَرَفَقَنَا فَبَكَىٰ سَعَدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَا كُثَرَ البّكاءَ فَقَالَ بَكَنَ سَعَدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَا كُثَرَ البّكاءَ فَقَالَ بَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا سَعَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا سَعَدُ إِنْ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا سَعَدُ إِنْ أَعِنْ مَتَى الْمَوْتَ فَرَدُة (إلى ثَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعَدُ إِنْ كُنْتَ خُلِقُتَ لِلْحَنَةِ فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُو خَيْرً كُنُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى فَهُو خَيْرً

لَكَ\_ (رواه احمل)

حواله: مسداحمد۱۵۲۲ ۵

تشویع موت کی آرزو مجھی پیزنیں ہے، بالخصوص تخضرت سلی اللہ تعالی ملہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ملہ کے زمانہ مہارک میں جب کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہم کے وید رکی فعمت اللہ تعالی کا عظیم ختوں میں ہے گئی میں میسرتھی ، س وقت کسی کاموت کی تمان کرتا بہت تعجب کی ہوت تھی ، حس ہوت ہے گئی کر اللہ تعالی نے کسی کے بئے جنت مقر رکی ہے وزندہ رہنا اور تیک کام مرتا جنت میں ورجات کی باندی کا ذریعہ ہے، ور تر ملہ تعالی نے کسی کے لئے جبنم مکر رکھی ہے ور ندموت جلد طاب لئے جبنم مکر رکھی ہے ور ندموت جلد طاب کے بین کوئی بھی ان ہے ، ور ندموت جلد طاب کر نے میں کوئی فی ندہ ہے۔

اعدندی تتمنی الموت کیاتم میرے ، منے موت طاب کررہے ، ورآ تخصرت سلی اللہ عود آ تخصرت سلی اللہ تعالی طیدوسلم نے جیرت سے بیاب الرمان ، ورآ تخصرت سلی اللہ تعالی طیدوسلم نے جین باریہ بات وہ کی معاسل بیتھ کے حضرت رموں الله تعالی علیہ

(العلق ۱۱۸ عرم توق ۲۱۲ م)

وسلم کی مجلس میں حاضری وران سے یہ ہ راست مستفید ہونا یک بہت عظیم عزز زہے ہم نے کے بعد اخروی تعلیم عزز زہے ہم نے کے بعد اخروی تعلیم فعمت سے محروی تو ہو ہی جائے گی، اس بات کو تم جان کر بھی موت کی آرزو کر رہے ہو، یوی چرت کی ہات ہے۔

### موت کی تمنانہ کرنے کی وجہ

﴿ ١٥٢٤ ﴾ وَعَنُ حَارِثَهُ مِنَ مَضَرَّتٍ قَالَ وَ عَلَى عَلَى عَبَابٍ وَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَقَدِ اكْتَوْنِى سَهْعا فَقَالَ لَوُ لَا آيَّى سَمِعا أَوْلَا اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمُلِكُ دِرُهُما وَإِنَّ فِي جانبِ بَيْتِي اللهِ صَلّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمُلِكُ دِرُهُما وَإِنَّ فِي جانبِ بَيْتِي الْأَنْ لَارْبَعِينَ الْفَ دِرُهُم قَالَ مُلَكَ وَقَالَ وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَهُ عَلَى اللهُ مَا أَمُلِكُ دِرُهُما وَإِنَّ فِي جانبِ بَيْتِي الْأَنْ لَارْبَعِينَ الْفَ دِرُهُم قَالَ مُلَا مُعَلِي وَقَالَ وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ عَلَى مَا أَمُلِكُ دِرُهُما وَإِنَّ فِي جانبِ بَيْتِي اللهُ وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَلْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا أَلْهُ مَا اللهِ عَلَى مَا أَلْهُ مَا أَوْلَا وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَكَ كُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَالَ وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَكِنُ حَمُزَهُ لَمْ يُوحِدُ لَكُم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُم مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ يَذَكُومُ مُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ يَذَكُومُ مُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ يَذَكُومُ مُعَالِي عَلَى اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ الل

حواله: مسند احمد ۱۱۱ ۵، ترمدی شریف ۱۹۱/۱، باب ماحاء فی البهی عن النمنی للموت، کتاب الجنانو، صدیث نمبر ۹۵۰ قوجهه: حضرت صارفته نامعنرب سے رویت ہے کہ شرحفرت خباب رضی اللہ تعالی عندی عید دت کے سے گی، نہوں نے رات جگہ جسم کو بھو رکھ تھ، نہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے حفر ت رموں مقد سے میں مدید وسم سے بیان ندر کھ ہوتا کہ بش ہے کوئی شخص موت کی تمنا ند کر ہے، تو جسم موت کی تمنا مرتا، ہو شبہ میں نے بہت پودھزت رمول اگر مسلی القد مدید وسلم کے راتھ ہی موں میں دیوں کہ میر سے پول کی ارجم بھی نہیں تھا، ب میر سے گھر کے کو فدی بیا بیس بز رورہ می بڑے ہیں، روی کہتے ہیں کہ جب حفرت خباب میں اللہ تعالی عد کے بیاس کفن اربا گی تو آپ و کھی کر روبڑ سے ورفر رابا کہ جب حفرت خباب رضی اللہ تعالی عد کے بیاس کفن اربا گی تو آپ و کھی کر روبڑ سے ورفر رابا کہ جب حفرت خباب میں بھی بھی میں مرتبیں ہو جسر نے کون اربا گی تو آپ و کھی کر روبڑ سے ورفر رابا کہ جب بیر قبل جاتا اور جب سے کو بر کھل جاتا اور جب سے کو بر کھل جاتا اور جب سے کو برکھا جاتا تو بیر کھل جاتا اور جب سے کو تک نیس نسل کی اللہ سے الکھا کی ایس سے خریک نیس نسل کا جاتا ہو۔

تشریح و قد استوی سده ین خرص تفریم تفریم الد تعالی عند استوی و بیاری کی وجہ سے بطور مدی تی بدل بیل برات جگروغو رکھ تھی، ڈیا ندماضی بیل لوب و غیرہ سے دفو نے کائس بہت کی بیاریول کے نے مشہور ورمع وف تھ، سی صدیث شریف سے بید معدم بوتا ہے کہ و ہے و غیرہ سے د ضنے کے ذریعہ من جارہ ہے، جب کہ بعض احادیث بیل و فیت کی مم عت و رد بوئی ہے، چن نی عیم عصدیث نے س کے بارے بیس بید احادیث بیل وجہ سے تھی کہ لوگول کا عقد و بیش کہ اور بیانی کے دریعہ بوتا ہے کہ اس بیل داخت کی مم خت اس وجہ سے تھی کہ لوگول کا عقد و بیش کہ دریعہ بیان کی کہ دریعہ بیان کی کہ دریعہ بیان کی بارے بیس کے دریعہ بیان کی کہ دریعہ بیان کی کے دریعہ بیان کی ہے، تو دریعہ کے ذریعہ بیان کوئی حریق نہیں ہے۔ ورشفہ و سے دون دون دونت کے دریعہ بیان کی ہے، تو دریعہ کے ذریعہ بیان کوئی حریق نہیں ہے۔

نته مندتار حفزت خباب رضی مند تعالی و ندکاموت کی آرزو ورتمنا برنایا تو اس بناء بر تفا که آپ جس بجاری میں وقعال تھے، س کی شدت ور نکیف سے بقر رہتے، سی بناء بر آپ نے بیٹے ہرن پر داخ بھی مگو نے تھے، یاس وجہ سے کہ لند تعالی نے جو مال ووولت کی الرمیق الفصیع ۱۰ باب تمنی الموت و ذکرہ المرمیق الفصیع کی میں کی ریل کیل گہیں گندہ میں گرفتار ندر ۱ ہے، وریکی و ت زیادہ ظاہر ے، دوری کی تا تبرین کے آگے ویے جملہ ہے ہوتی ہے جس میں نہوں نے س بیاری کے زماند کی حاست ورحضرت تی سریم صلی ملد تھاں مدید وسلم کے زماند کی حالت بیان کی ے۔(لعلق ۱۹۴۹)

قعصبت بدور براسه معني خطرت مرضى الله عي عشايو مدالشهد وواور آ تخضرت سی ملد تی سیدوسم کے چیے ہیں، ن کوجس مید مریش فن کیا گیا وہ تی چھوٹی تھی كه بيريد في حول قو سركل جاتاته، ورسرية وجاتي تقي تو بير كل جات تھے، خركارسركو ما در ہے اُ ھا تک ہر وخرجو یک گھاس نے پیریر اُ بدی گئی، س صدیث شریف ہے بہ معلوم موتا ہے کہ صابر فقیر شکر گذار ماہد رہے فضل ہے اس وجہ ہے کے بھٹر ہے نہا ہے رضی اللہ اتعالی عند نے جو ماید ر ورشکر گذ رصحالی رسول صلی بند تعالی سیدوسلم تھے نہوں نے بنی مالداری کی حالت رافسوس كا ظهاركير (تعليق ٢/٣٢٨،٢ ٢١٩)



# باب مایقال عند من حضره الموت (قریبالرگ کما منے جو چز پڑھی جاتی کابیان)

رقم اعديث ١٥٢٨ ع١٥٣٥]

#### الرفيق الفصيح ١٠ ١٨٠ ناب مابقال عند من حصره الموت

#### ياب مابقال عند من حصره الموت

#### ويسعر بالله البرحدي البرحويس

# باب مايقال عند من حضره الموت (قریب الرگ کے سامنے جوچزیر ملے جات کابیان)

جس مسلمان برموت کے آٹا رومد، مات نگا ہرہوجا نمیں، وروہ چندمنٹول کامہمان ہوتو وسكي يا سلا الله الا الله يرضن مورة يبين كي تاروت رنا وراانا لله و الله و احمول" يرُ هناي بين جيه سي بي بي فاديت ين ن دعاو ب كالتزيرة بي ساء في وت كي علامات بلاصی بین سی بهوجات بین، ترکیش کری قر کیش ند بو سکے، کان ورناک کا با نسەئىر ھا بوجا تا ہے ، كن پٹيال بيھ جاتى ہيں، خصيتين كى ھاں لاک جاتى ہے۔

﴿الفصل الأول ﴾ قريب المرك كوكلمهُ توحيد كي تلقين ﴿١٥٢٨﴾ وعَنُ أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ\_ (رواه مسلم)

حواله: مسمم شريف: • • ۴ ا، باب تلقين الموتى "لا اله الا الله" كتاب الجنائر، صريئ أبر ٩١٧\_

تشریح "هوتی" ہم ۱۰ رجی یک بے کر آریب موت ہے، جب کی کی موت ہے اور بھی ہے سے موت ہے اور بھی ہے سے موت کا دون کر وہ بھی ہے سے موت کا دون کر وہ بھی ہے سے سے سے دون اس کے پاس میشر کلمہ طیب ہے میں کی کہتا ہے۔ سے کی مار کی جاتے ہے۔ سے کا کہ اس کو تکم ند کیا جائے ، بوسکت بے خلبہ تکلیف میں کیا کہتا ہے۔

بعض حضرت لے "موسی" کوشیق معنی برخموں کیا ہے،اس سےم اقریب الموت نہیں، بلکہ میت مرد ہے، ورتعقین سے مرد تلقین القبور ہے، بیس رج ور حفیدے ہاں ظاہر الروبیة بہی ہے "مقین قبورندکی جائے۔ وراس سے مردقریب المرگ ہی ہے۔

ہے بی نصل تانی میں صدیث معقل بن بیار "اقو ۋا سورة یس علی موتا کم" میں بھی رہ جے یہ بے کے موتی ہے مر اقریب موت ہے۔ (شرف سوطیم)

خل صدید کے جس پر آٹارموت و سہبمرگ ظیر بھول س کولا المه الا الله کی المین اسرنی بیا ہے، ایسی کے بیال الله الا الله برا هن بیا ہے تاکدس کو بھی یا وہ جائے ، دوروہ بھی برا هدا ہو سے ، بات س کو برا ھے کے شند کے، مبده کا ربر بیٹے۔

و رخمتین سنت مل لکفایہ ہے، میت کے بل خانہ کو سب سے پہنے مقین رہا میا ہے ، مَر وہ ندرین قو پھر ن کے ہا وہ جوقر ہی رشتہ رہیں ن کے ذمہ ہے۔

#### الرفيق القصيح ١٠ ١٨، ناب مايقال عند من حضره الموت

قریب المرگ شخص جب یک مرتبه کلمه پڑھ سے قو پھر دوہ رہ تنقین ندی جائے ،مبادا کہیں انکارند ر بیٹے۔ (مرق ق-۴۳۸)

## تلقين كى حكمت

چونکہ ثبیطان قریب المرگ شخص کے پاس س کاعقید ، خرب سرنے کے لئے عاضر رہتا ہے ، لہذا اس وقت قوصید کی جانب متوجہ سرنے کی ضرورت رق ہے ، تا کہ شیطان اپنے منصوبہ پیس کامیاب ندہویا ہے۔

س كه و التخفرت سى ملا تكان سيه وسم كافر وان ب المه المحدود ال

# قريب الرك سے اچھى بات كہنى جا ہے

﴿ ١٥٢٩ ﴾ و عَنُ أُمّ سَلَمَة رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرُتُمُ الْمَرِيُضَ أَو اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَضَرُتُمُ الْمَرِيُضَ أَو اللهِ صَلّى مَا تَقُولُونَ مَا أَو الْمَلِيكَة يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ مَل (رواه مسلم)

حواله. مسلم شريف ۳۰۰ ا، باب مايقول عدالمويض والميت، كتاب الحائر، صريث نم ۹۹\_ قوجمه، حفرت مسمهرضی ملاقی عنبات رویت بے کے حفرت رسول اُسرم سلی ملاملیہ وسم نے راثاد فرمایا " کہ جب تم سی یاریا قریب المرگ شخص کے پاس جاؤنو کلمات فیرکبوء کیوں کے جمکمت کہتے ہوفر شنتے س پر آیین کہتے ہیں۔'

تنظر ویہ مریض کے پال میں ات کیسے جایا جائے اس کے حق میں شفاء کی دعا یہ خفرت کی جائے ، آفریب المرگ شخفس ہے قواس کے سے دعا یہ خفرت کی جائے ، آفریب المرگ شخفس ہے قواس کے سے دعا یہ خفرت کی جائے ، آفریت ، آب میں شد کی جائے جس سے مریض کو تکایف پہو نیچے ، جو بھی دعا کی جائے گی فرشتے ، آب بین کہن گے۔

ففو او خیر مدنووی فروت بین کری سنتفار ورد فیرکاستجاب معدوم ہوتا ہے، میں کے سنتفار ورد ع فیرکاستجاب معدوم ہوتا ہے، مید سے مر وو شخص ہے چوقریب لمرگ ہوراس کے مامنے سب سے بہتر بات کلمہ "لا الله الا الله" کی مقین ہے۔ (لعلیق ۲۱۹ مرقاۃ ۲۲۹ م)

### مصيبت کے وقت کی دعا

 حواله: مسمم شريف ۴۰۰ ا، باب مايقال عند المصية، كتاب الحائر، صريث تمر - ۹۱۹\_

توجهد حضرت مسلم رضی بالد تعانی عنهای سروی که وات استان الله و این الله و این

تعشریع بنده جب کی مصیبت سے دو پر رہوتو س کومبر سرنامیا ہے ، اورائد تعالی سے بہتر بد یک وی سرنامیا ہے ، ورو تت مصیبت ملد تی ف نے جودی تنظین کی ہے "اسا لله والسا الیسه داجعوں" پڑھن پر ہے ، س وی کی بر ست سے ور للد تھالی کی تقدیر برراضی سے کی بد وست ملد تھی فوش ہو سربہتر بد مدعط فرمات ہیں، س صدیث کی رویہ حضرت مسلمہ رہنی ملد تی می عنب صدیث رموں نمل سر نے کے بعد خود بن تجربہ بتاتی ہیں کہ میر سے شو ہر" اوسلمہ" سے ، وہ صی برض ملد تی می تنام میں متن زمق م کے مال سے ، فاہر ہات ہے کہ ان کی وفات کے بعد یوہ کورت کو ان جیس شخص شو ہرکی شکل میں من تقریبانا ممکن تھا، میں نے ان کی وفات بر صبر کی، ور فرکورہ وی ویر شی می تو جھکوفی ف ق ق جھک مند تقریبانا ممکن تھا، میں سے ان کی وفات بر صبر کی، ور فرکورہ وی ویر شی ہو جھکوفی ف ق ق جھک مند تقریبانا ممکن تھا، میں سے ان کی وفات بر صبر کی، ور فرکورہ وی ویر شی ہو جھکوفی ف ق ق جھک مند تقالی کے فضل سے ان

ے کہیں بہتر بلکہ تمام نیانوں میں سب نے نفش شخصیت جناب محدرسول الترضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کامو تعدال گیا، وربتہ تعالی نے مجھے بن کی بیوی ہونے کاعز زولے فرمایا۔
علیہ وسلم کی خدمت کامو تعدال گیا، وربتہ تعالی نے محضرت بوسلمہ رضی بلتہ تعالی عشد کانام عبد اللہ بن فیلم اللہ علی مشرک اللہ علی مشرک اللہ عبد اللہ بن عبد اللہ مسلم میں ہوئی، غرز وہ حدیث شدید رخم ہوا تھا، یہی رخم وفات کا سبب بنا۔

ای الے مسدمات خیر حضرت مسمرض مدت الی عنها نا اوسلم رضی اللہ تعالی عنها نا اوسلم رضی اللہ تعالی عند کی تعریف ایس بیات پی طرف سے فرمانی ہے ، ورند حقیقت بیا ہے کہ بہت سے استا برضی ملد تعالی مند سے فضل تھے۔

اول بست جا جر مجودگ مکی کر سدست اجر می جودگ مکی کر سدست اجرت کر سک مدید جائیہ ہے ۔

میں سب سے پہلے مسلمان حضرت بوسلمہ رضی ملد تعالی عند ہی تھے ، حضرت بوسلمہ رضی اللہ اتعالی عند نے عمیاں سمیت سب سے بہتے ہجرت کی ۔ (مرفاة ۱۳۲۹)

## ميت كي آئكھيں بند كرنا

﴿ ١٥٣١﴾ وَمَلَمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ وَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابِي سَلَمَة وَقَدْ شَقَّ بَعَسَرُهُ فَاغَمْضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ بَبِعَهُ الْبَعْسَرُ قَضَجُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدُعُوا عَلَى الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ بَبِعَهُ الْبَعْسَرُ قَضَجُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدُعُوا عَلَى الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ بَبِعَهُ الْبَعْسَرُ قَضَجُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدُعُوا عَلَى الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ إِلَّا بِحَيْمٍ قَبَانًا الْمَلْتِكَة يُوقِينُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللهُ مِنْ المَهُ دِينِينَ وَاخْلُعُهُ فِي اللهُ المَهُ دِينِينَ وَاخْلُعُهُ فِي اللهُ الْمَهُ دِينِينَ وَاخْلُعُهُ فِي المَهُ دِينِنَ وَاخْلُعُهُ فِي عَبْرِهِ عَلَى الْمَهُ دِينِينَ وَاخْلُعُهُ فِي فَبُرِهِ عَلَى الْمَهُ دِينِينَ وَاخْلُعُهُ فِي فَبُرِهِ عَلَى الْمَهُ وَالْمَعُونَ وَافْسَحُ لَمْ فِي الْمَهُ وَالْمَعُونَ وَافْسَحُ لَمْ فِي الْمَهُ وَالْمَعُونَ وَافْسَحُ لَمْ فَيْ وَافْسَحُ لَمْ فَيْ وَافْسَحُ لَمْ فَي فَبُرِهِ الْعَالَمِينَ وَافْسَحُ لَمْ فِي فَبُوهِ فَيْ الْمُعَالِيمِ فِي الْمُعَلِينَ وَافْسَحُ لَمْ فِي فَنُونَ اللّهُ الْمَالِمُ فَا الْمُعَالِمُ فَاللّهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ فَيْ وَافْسَحُ لَمْ فَيْ وَافْهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُقَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِقُونُ اللّهُ الْمُعَالِمِ اللّهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ فَيْ وَالْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعُلِيلُونَ وَافْسَاحُ لَهُ فَي الْمُعُولِينَ وَافْسَاحُ لَمَا وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِيلُونَ وَافْسَاحُ لَهُ الْمُعُلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعُلِيلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُعُلِيلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعُلِيلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّه

وَنَرِّرُ لَهُ قِيْهِ\_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف • • ٣٠ ا، باب في اعماض الميت والدعاء له اذا حضوء كتاب الجائو، صريح في ٩٢٠ \_

قنش دیج جب ک شخص کا نقاں ہوتو میت کے گھرو کول کو پا ہے کہ ار میت کی آئیسیں کھی ہیں تو ان کو ہند سروے ، ورم حوم کے حق میں دعاء مففرت کی جائے۔

و قسد شدق بصده تریب المرگ شخص کی کیفیت یمی موتی ہے کہ جس طرف د یکتاب س طرف د یکتارہ جاتا ہے،نظریں دوسری طرف پھر نہیں پہ تی ہیں۔

ف خدمصاء آنخضرت ملی ملد تعالی مدید و سلم نظرت بوسلمدر شی الله تعالی عند کی آنگهیس بند فرمادی، بیده یل به اس بات کی که میت کی آنگهیس بند کروینا مستحب ب، اً برآنکهیس بندند کی جائیس تو میت کی بیئت و کیھنے میس بری لگے گی۔ ات السروح ذ قبص عدم مين فروت بي كميك كي محصل بند ہر نے کی مدت پینے کہ جب روح تکل جاتی ہے وہینانی بھی چل جاتی ہے۔ہذ - تکھیں کھلی رہنا ہے فاعدہ ہے، بہتر موت کے بعد آئلھول کو بند سردینا ہی بہتر ہے۔

لاتدعوا عتى الفسكم لابخير كالاكامطبيب كاياح یں یا میت کے حق میں یک کوئی ہات نہ کہن میں ہے جو ملد تعان کی رضاء کے خل ف ہو، اس لے کہ بندہ جو بھی کلمہ نیر یاشرزبان ہے تکا کا فرشتے س برآ مین کہیں گے، بسا ہوتات انسان مصیبت کے وقت میں پی زیان ہے یہ یات کالنا ہے جو س کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، لہذ آ کخضرت سنی مقد تعالی سیدوسم نے س بات کی تا کید فروانی کے مصیبت کی گرشی میں بھی کلمیہ فیری زبان سے نکا د۔

الدهم احفر لابسي سدمة ال عمعوم يو كريت ك لخادعا مغفرت سنت ہے۔

و افسح نه في قدره قرجوكة فرت كامنان ش يهلمزل ب اس بیں جود شو رہاں بیش آتی ہیں،مثلاً قبر کامیت کود ہانا ورقبر کامیت کے بئے ننگ ہونا، ن سب امور سے مفاقت کی ، عاء ہے۔

و دور نام فیم قبرگ تاریکی کفوظر بنے کی وع فرمانی ہے۔ ( انتخاصلهم ۲/۳۱۹ )

ميت كوجيا درسے ڈھانمپنا

﴿١٥٣٢﴾ وعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ

۱۸۶ داب مایغال عدد من حضره

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّى سُجِّى بِبُرُدٍ جِبَرَةٍ \_ (منفق عليه)

حواله. بخارى شريف ۱۲۲ ا، باب لدخول على الميت بعد الموت، كتاب الجنائز، صريث أبر ۳۱۳ مسلم شريف ۲۰ ۳۰ ا، باب تسجية الميت، كتاب الجنائر، صريث أبر ۹۳۲ -

قسوجهه: حضرت ما مشصدیقه رضی ملد تعالی منها سے رویت ہے کے حضرت رسول اگر مصلی الله علیه وسلم کی و فات ہوئی تو دعاری و بی کئی ہے درآ تحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کودوڑ ھادی گئی۔

منت ويسع الل صريف في عام علوم بهو كريك كوي ورس وعا تك وينا اليائي-

سُنجَی ببُرُ ﴿ جبَرَةِ "حبَرَة" حاکے سرائے ہاتھ ہے، اور ہا کا فقہ ہے، یمن کی بیا در میں ہے ایک شم کی بیا در مرا دہے۔

# ﴿الفصدل الثاني

# كلمه طيبه برخاتمه كاتواب

﴿ ٢٣٣ ا ﴾ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ احِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّة \_ (رواه ابوداؤد)

منو جعه حضرت معافر بن جبل رضى ملاتعانى عندت رويت بي كيره طرت رمول الرمسلى عندست رويت بي كيره طرت رمول الرمسلى عند معدومه من الأولام والمراهم في رش دفر ما يا والله "بهووه جنت مين دوخل بهوگا-"

قعشو بعج سی صدید شریف سے کلمہ طیبہ کی نصیب تجھ ش آ رہی ہے، اور بہایت بی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو وقت موت میر مہارک کلمہ بڑھے کی قو فیق مل جائے ، آ رکسی نے اس کلمہ کو پڑھے کی تو فیق مل جائے ، آ رکسی نے اس کلمہ کو پڑھے کے بعد مزید کوئی کلام نے بغیر ملد تھا کی سے مداخاتی ہی ہوتو اللہ تھا لی اس کلمہ کی برکت ورید ہے آ تخضرت سلی اللہ کلمہ کی برکت ورید ہے آ تخضرت سلی اللہ تھائی میں تو بہت کی تا کید فرمانی ہے کے قریب المرک شخص کو تلمہ طیب تھائی میں مروب

هر سی سی آ حدو سیلاهه علاء نیسی به گریب لمرگشخس کوکله کی استین تو کی جوئے الیمن کیکھی کوکله کی استین تو کی جوئے الیمن کی جائے الیمن ایک مرتبہ پڑھے تو پھر تعقین خد کی جائے الیمن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد الرکونی و نیوکی کلام مرایا ہے تو پھر تعقین کی جائے تا کہ خری کلام کلمہ طیبہ کا اقرار چی رہے اور حدیث کی بٹارت کا مستحق ہوئے۔

لاالد الا للله بور كلم مردي، يُونك "لا الله الله الله الله مشرع شبه تين كا تقب ب لله الله الله مشرع شبه تين كا تقب ب ك نخل المجنة ونول ويان مردي من بول كرمز بطنت كي بعد جنت بيل جانا مرد ب اليمن بيك معنى كا حتى وقوى ب، يونك جنت مين و تم مسم ن بى جانمي كرم من كا آخرى كلام كلم طيبهو ان كى جنت مين و خد كي خصوصيت من وقت بوكى جب بنا بول كى مرد كرم في قات ابوكى جنت مين و خد كي خصوصيت من وقت ابوكى جب بنا بول كى مرد كرم في الله تي لى كرفض سے جنت مين و مين و خدال جائے (مرقاة: ٢/٣٣١)

# قریب الرگ کے پاس سور ہ کلیمن را صنے کا تھم

﴿ ٢٥٣٣ ﴾ وَعَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولَةً بِسَالًا وَرَبُو وَسَلَّمَ إِقُرَءُ وَا سُورَةً بِسَ عَلَى مَوْتَاكُمُ وَسُلَّمَ إِقُرَءُ وَا سُورَةً بِسَ عَلَى مَوْتَاكُمُ ورواه احمد وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: مسد احمد ۲۵ ه، ابوداؤد شریف ۲۳۵ م، باب القرأة عند المیت، کتاب الحائر، صریث نم ۱۳۳۸ ابن ماجه شریف ۴۳ م، باب ماحاه فیما یقال عبد المریض، کتاب الحنائر، صریم نم ۱۳۳۸

 (موقاۃ: ٣٣١١) [جم شخص نے جمعہ کے دن پنو مدین یا دونوں ہیں ہے کی کیک کی قبر کی زیارت کی ور ن کے پال سیس نے معہ کے دن پنو اس کے ہر حرف کے بدلہ ہیں اس کی مرحرف کے بدلہ ہیں اس کی مخفرت کی جاتی ہے۔ ] حاصل یہ ہے کہ سورہ یہین مردول کے منے پڑھی جائے تو ان کو راحت نصیب ہوتی ہے، ورقریب المرگ کے پال پڑھی جائے قو س کے شئے سانی ہوجاتی درحت نصیب ہوتی ہے، ورقریب المرگ کے پال پڑھی جائے قو س کے شئے سانی ہوجاتی ہے۔ (مرتی تا ساتی ہا تعلیق ۲۲۱)

### مسلمان میت کو بوسه دینا

﴿ ١٥٣٥﴾ وَعَنُ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ اللّٰهِ وَسُلَّمَ قَبُلَ عُثُمَانَ بُنَ مَطْعُونِ وَهُوَ رَسُلُمُ قَبُلَ عُثُمَانَ بُنَ مَطْعُونِ وَهُوَ مَبْتَ وَهُوَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْتَ وَهُوَ يَنْكِي حَتْى سَالَ دُمُوعُ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيه وَسَلّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَسُلّمَ عَلَيه وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَعُومُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيه وَعَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَعَمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعُهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَعُمْ عَلَيْهِ وَسُومً عَلَيْهِ وَعَلَى وَعُمْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَعُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

حواله ترمدی شریف ۱۹۳ ، باب ماحاء فی تقبیل المیت، کتاب المحائر، صریث نمبر ۹۸۹ ابوداؤد شریف ۱۵۳ ۲، باب فی تقبیل المیت، کتاب المجنائر، صریث نمبر ۳۱۲۳ ابن ماجه شریف ۱۰۵ ، باب ماجاء فی تقبیل المیت، کتاب الجنائر، صریث نمبر ۲۵۲۱ .

قروب ہے کے دھرت میں شدصد یقدرضی مند تعالی عنہ ہے رو بیت ہے کے دھرت ریول، برم صلی مند تعالی مدید وسلم نے دھنرت عثمان بن مظعون یضی مند تعالی عند کی میت کا بوسر میا ورآ مخضر مناصی مند تعالی مدید وسلم رورہ تھے، یہاں تک کے آنخضر مناصی اند تعالی علیہ وسلم کے آنسوم ہارک دھنر مناعثمان رسنی مند تعالی عند کے چبر سے پر سرے۔ قعن سر میں کا بوسہ لیا درست ہے،

آ مخضرت سلی مدتی ں سیہ وسم کوحفرت عین بن مظعون رضی مدتی فی منہ ہے بہت مہت مہت میں مخض ، سکی فلید رصد یہ بہت مہت میں مخض ، سکی فلید رصد یہ بہت مہت میں مخض ، سکی فلید رصد یہ بہت میں آ مخضرت سلی مدتی میں میں وسلم کے عمل ہے ہو رہا ب، آمخضرت سلی المدتی فی عدید وسلم صفر ت عین رضی ملدتی فی عنہ کے فیال سے بعد ان کے گھر تشریف میں مندی میں مندی فیال عدید وسلم نے بیا در ہیں مرحضر ت عین رضی اللہ تشریف مندی مندی میں مندی میں مندی وسلم نے بیا در ہیں مرحضر ت عینان رضی اللہ تنوالی مندی بوسریا۔

# حضرت ابو بكروشي الله عنه كاآنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كابوسه لينا

﴿ ١٥٣٦﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ إِنَّ اَبَابَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَبِّلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتْ (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف ۱/۱، باب ماجاء في تقبيل الميت، كتاب البعنائر، صريث تم ۱/۹۸ ابس ماجه شريف ۵، ۱، باب ماجاء في تقبيل الميت، كتاب الحائو، صريث تم ۱٬۵۵۲ توجیعه حضرت ما شرصد یقدر شی مند تعانی عنها سے بی رو بیت ہے کے حضرت الو بکر رضی مند تعانی مند کے دعشرت الو بکر رضی مند تعانی عند نے حضرت ای سرم مسی مند تعانی عدیدو سلم کاس وقت بوسرایا جب که آنخضرت سلی مند تعانی عدیدو سم کی و فات بوچش تشی۔

تنسویع سی صدیت شریف ہے بھی یہ ہا تہ معدم ہوتی ہے کہ میت کابوسیا درست ہے، حضرت ہو بکر رضی مند تعالی عند نے آنخضرت مسی مند تعالی عدیہ وسم کی و فات کے بعد آنخضرت مسی اللہ تعالی عدیہ وسم کا چیرہ کو رکھوں کرآ مخضرت مسی مند تعالی عدیہ وسم کی بیٹانی کا بوسہ یا تھا۔

### تدفين ميں جلدي

﴿ ١٥٣٤ ﴾ وَعَنُ حُصَيْنِ بُنِ وَحُوَحٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ طَلَّحَة بُنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّى لا أَرْبَى طَلُحَة إِلَّا قَدُ حَدَث بِهِ الْمَعَوْنُ فَي لِحِيمَة فَا إِنَّهُ وَصَلَّم اللهُ تَحْبَسَ الْمَمَونُ فَاذِنُونِي بِهِ وَعَجَلُوا فَإِنَّهُ لاَيْنَبَغِي لِحِيمَة مُسلِم اللهُ تُحْبَسَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حواله ابوداؤد شريف ۴۵۰، باب التعجيل بالجبارة وكراهية حبسها، كتاب الجنائر، صريث تمرر.٣١٥٩\_

من بداتی الی عند سے روایت ب کے دھرت طلات کی مند سے روایت ب کے دھرت طلحہ بن براء رضی مند تھا کی عند سے روایت ب کے دھرت طلحہ بن براء رضی مند تھا کی عند وسلم من کی علیہ وسلم من کی علیہ دست کے سے شریف سے گئے قو وہاں آنخضر سے سسی مند تھا کی عدیہ وسلم نے برشاوفر مایا

''کہ بیس سمجھتا ہوں کہ حضرت طعی رضی مند تعالی عند کی موت کا وقت قریب ' چکا ہے ، تو بجھے ان کی وفات کی طاب کے مردینا ور ن کی بجھیز وتکفیان میں جدی رہا ، س وجہ سے کہ مسلمان میت کے سن من سب جمیل ہے کہ اس کو اس کے تعرو ول کے درمیان زیادہ ویر تک روک مررکھا جائے۔''

تشریع و حدو ف نه لاینبغی نجینة مسدم نیخ جب کی شخصی کموت و تی بوچ یا سی تجیز و تخصی کرموت و تی بوچ یا سی تجیز و تخصی شرمیدی را با پی بر تاریخ بی تری تری نفر کی در فین اس شی تا فیر کرنا من سب نیس ہے، س سے آرمیت کو ایر تک رکھا چاہے ور س کی ترفین تا فیر سے کی چاہے و میت بچو نے گئی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے و میت بچو نے گئی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے میت سے در بات و را بات بی وجہ س کی بات و وقت ارت ہے، حال بند بیر کی کارویہ ختی در نے گئے ہیں، چو س کی بات و وقت ارت ہے، حال بند بیر کو مند تھی سے در بات کو مند تھی سے مراس بیر ہے کہ میت کی اس سے بے کہ میت کی از ور بر ت کی میت کھا نے پینے جلد از جلد تدفیق کی وجہ سے میں تاز ور برت ہے، ورجس طرح و و بر عزت مر نے سے پہلے کام کان سے در کے درجے ہیں، تم بھی تاز ور برت ہے، ورجس طرح و و برعزت مر نے سے پہلے تھا مر نے کے بعد بھی باعزت رہے، سی وجہ سے صدیت شریف میں جدید قبین رہے کہ مر وردو و سے درویو سے در التعلیق ۲۰۲۳ مر تی وجہ سے صدیت شریف میں جدید قبین رہے کہ مر وردو سے درویو سے در التعلیق ۲۰۲۳ مر تی وجہ سے صدیت شریف میں جدید قبین رہے کہ مر وردو سے درویو سے درویو سے درویو سے در التعلیق ۲۰۲۳ مر تی وجہ سے صدیت شریف میں جدید قبین رہے کہ مر

﴿ الفصدل الثالث ﴾ قريب المركوتلقين كرنے كى تاكيد مريب المرك وتلقين كرنے كى تاكيد ﴿ ١٥٣٨ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفُرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سَبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ "قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِلْآخِيَاءِ قَالَ اَجُودُهُ وَاَجُودُد (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف ۴۴ ا، باب تلقين الميت "لا الدالا الله"، كتاب الجنائر، صريث أبر ١٣٣٧.

تشویع عبدالله بن جعفر بن ابوطالب: حبشہ میں بید ہوئے ،اسلام میں جوسب سے بیدا بچہ بید ہو کے ،اسلام میں جوسب سے بیدا بچہ بید ہو س کاش ف آپ کو صل ہے ، آپ بڑے بی ظریف اطبع یہ دبار اور ایک شے ، شاہ بخاوت کاسمندر ] کباجاتا ایک شے ، شاہ بخض حضر ات نے کہا ہے کہ اسرم میں ان سے زید ۱۰ کوئی تی نیس تھ ۔ (مر قاۃ ۲۳۳۲) مقا بعض حضر ات نے کہا ہے کہ اسرم میں ان سے زید ۱۰ کوئی تی نیس تھ ۔ (مر قاۃ ۳۳۲۲) حدیث باب میں جو کلمہ فدکور ہے ہید بڑ سی عظیم ور بایر کت کلمہ ہے ، س کلمہ کے جو شع ہے ، س کلمہ کے بڑ ھے سے بڑ ھے سے بڑ ھے تے بڑ سے قو سے جی باعث شع ہے ، اور قریب المرگ شخص بڑ ھے قو س کے سے بھی باعث شع ہے ، اور قریب المرگ شخص بڑ ھے قاس کے سے بھی باعث شع ہے ، اور قریب المرگ شخص بڑ ھے قاس کے سے بہت ہی فائدہ کاؤر یعہ ہے۔

لا الده الا الله الده الده الده الحديم الكريم صاحب مرقاة في ابن عما كرك واله معارت من رضى مند على مند عدر ويت فقل ك ب كره رس رسول مند على مند على عليه وسلم في ارشاد فرماية كرين كلم ت بيل جن كور شع و المجنت من وهل بوگار جب كروه ايل وفات كورت ال كلمت كور شع "لا المه الا الله الحديم الكريم " تين بار" الحمد لله رب العالمين " تين بار "تبارك لدى بيده المملك يحى ويميت وهو على كل شيء قديو" أنير من برش عرام الما الله المسلم كل شيء قديو" أنير من برش عدا مرقة ٣٣٣٦)

### مومن کی روح کااعز از

﴿ ١٥٣٩ ﴾ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ اللّهُ مَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الْمَيْتُ تَحُصُّرُهُ الْمَلِيكَةُ فَإِذَا كَانَ الرّجُلُ صَالِحاً قَالُوا الْحُرُجِى آيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيِبَةُ كَانَتُ فِى كَانَ الرّجُلُ صَالِحاً قَالُوا الْحُرُجِى آيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيْبَ أَحُرُجِى حَمِيْدَهُ وَابْشِرِى يَرُوحٍ وَوَيُحَانَ وَوَبّ غَير الْحَسَدِ الطَّيْبَ الْحُرَجِى حَمِيْدَهُ وَابْشِرِى يَرُوحٍ وَوَيُحَانَ وَوَبّ غَير غَصْبَانَ قَلا تَوَالُ يُقَالُ لَهَا ذَبِكَ حَتَى تَحْرُجَ لَمْ يُعُرَّجُ بِهَا اللّهُ السّمَاءِ قَيْفُولُ وَلَ قُلانً قَيْقُولُ وَلَ قُلانً قَيْقُولُ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ قُلانًا قَيْقُالُ مَرْحَبا بِالنّفُسِ الطّيبِ الْمُحْلِي حَمِيدَةً وَابُشِرِى بِوَوْحٍ السّمَاءِ قَلْمَ تَوَالُ لَهَا اللّهُ فَاذَا كَانَ الرّجُلُ السُّوءَ قَالَ الْحُرُجِى النّهُ فَا إِذَا كَانَ الرّجُلُ السُّوءَ قَالَ الْحُرُجِى النّهُ اللّهُ فَاذَا كَانَ الرّجُلُ السُّوءَ قَالَ الْحُرُجِى الْبُهُ اللّهُ وَابُشِرِى اللّهُ فَاذَا كَانَ الرّجُلُ السُّوءَ قَالَ الْحُرُجِى الْبُهُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حواله ابن ماجه شریف ۱۳ اس، باب دکر الموت والاستعداد له، کتاب الوهد، صریث تمر ۲۲۲۳\_

لے رم پانی ، پیپ، وری نوعیت کے دومرے مذیوں کی اطاری ہے ، اور یہ بات یہ ایر کہی جاتی رہ کہی جاتی ہے ، اور یہ بات یہ ایر کہی جاتی رہ تی ہے ، یہ ان کی طرف ہے جاتا ہے ، اس کے لئے آسان کا درو زو کھنو یہ جاتا ہے ، فرشتے یو جستے بیں کہون ہے من کو بتایا جاتا ہے کہ فلال شخص ہے ، آسان کے فرشتے کہتے ہیں کہاں بد ورنا پاک روح پر پھتظار ہے ، جو کہ خبیث جسم بیس تھی ، و پس چی جاتی ہی فرشتے کہتے ہیں کہاں بد ورنا پاک روح پر پھتظار ہے ، جو کہ خبیث جسم بیس تھی ، و پس چی جاتی کی فرمت کی گئے ہے ، تیرے ہے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتیں کھوے جاتیں کے وروا فرے انہیں کھوے جاتیں گئے ہے ، تیرے نے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتیں گئے ہے ، تیرے نے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتیں گئے ہے ، تیرے نے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتی ہیں گئے ہے ، تیرے نے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتیں گئے ہے ، تیرے نے آسان کے وروا فرے نہیں کھوے جاتیں ہے جاتیں ہے تیر بیس کھوے جاتیں گئے ہے ، تیرے ۔ ''

اخد جسی اس صویت شریف سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ روح ایک جسم طیف ہے، جوداخل خارق تر نے ورج سے کی صفت سے متصف ہے۔ (مرقاق ۴۳۳۳)

خیصاتی کہتے ہیں ہل جہنم کی پیپ کو، ورج خل حضر ت نے یہ ہہ ہے کہ تی ہد ہودار پیپ کہ تراس کا کے قطرہ مشرق میں ٹیکا ہیا جائے تو س کی ہدیو سے ہل مغرب ہد ہودار ہوجا کیں ،اوربعض خطرات نے یہ کہا ہے ہے کے خساق کے سات کے میں اوربعض خطرات نے یہ کہا ہے کہ تناس کی سات ہے۔ جس کا علم سات تعالی کے مادوہ کسی کوئیس نے۔ (العمیق ۲۲۳۳ مرق ق ۴۲۳۳۲)

فترسلمن السماء ثم تصير الى القبر سيخي بكارضى

روح آ ان سے دھتکاردی جاتی ہے، ور سکو ہمیشہ کے کے سفل اسافلین بیس براد کرویا جاتا ہے، برض ف موس کی روح کے کہاس کوآر ای ویدی جاتی ہے، وروہ سان وزیین کے عالم ملکوت بیس یرتی ہے، ورجہ میں جہال جہال جہاں ہے بیچے قتل ہے، ورج شکے ایس کے سر جہال جا ہے ہے، ورج شک ہے بیچے قتل رہتا ہے، فقد باول بیس بین شکانہ بن بیتی ہے، اس کے سر تھاس تھ روح کا جسم سے بھی تعلق رہتا ہے، چنانچے وہ پی قبر بیس قرآن سریم کی تاروت کرتا ہے، فما زیر استا ہے، اول کے طرح چین اور سکون سے سوتا ہے، ورقبر سے ان من قطر کا ایم رہتا ہے، جوس کوس کے مقام ومر تبہ کے سکون سے سوتا ہے، ورقبر سے ان من قطر کا ایم رہتا ہے، جوس کوس کے مقام ومر تبہ کے انتہارے جنت میں صنے و بہت ان من قطر کا ایم رہتا ہے، جوس کوس کے مقام ومر تبہ کے مقام وہ کہ کے مقام وہ کا کا کہ کی کا دو تا کا کہ کا کہ کا دو تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کی کے کا کہ کے کہ کی کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ

#### روح مومن اورروح كافر كاحال

﴿ ١٥٣ ﴾ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اِذَا عَرَجَتُ رُو حُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصُعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادً قَالَ اِذَا عَرَجَتُ رُو حُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصُعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادً وَقَالَ السَّمَاءِرُو حُ قَالَ وَيَقُولُ آهُلُ السَّمَاءِرُو حُ قَالَ وَيَقُولُ آهُلُ السَّمَاءِرُو حُ طَيْبَةً جَاءَ فَ مِنْ قِبَلِ الآرُضِ صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ طَيْبَةً جَاءَ فَ مِنْ تَعْنِهَ وَيَكُو لَكُنْ لَكُنَةً وَاللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ مُعَمَّ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ مُعَلَّا مُنَا لَلهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ مُنَ مَنْ فَيُعَلِّ الْاَحْلِ قَالَ مُعَادًّ وَذَكْرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكُرَ لَعُنا وَإِلَّ الْمُعَاقِرُ إِذَا عَرَجَتُ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكُرَ لَعُنا وَيَقُولُ الْعَلِيقُولُ الْعَلِيقُولُ اللهُ مَنْ فَيْفَا وَذَكُرَ لَعُنا وَيَقَالُ وَعَلَى اللهُ مَا يَعْدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ صَلَّى الله وَاللهِ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى آنَهِ هِ هَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى آنَهِ هِ هَكَذَا لَ (رواه مسلم) فَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَبُطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى آنَهِ هِ هَكَذَا لَا رُواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ٢ ٣٨٦، باب عرص مقعد الميت من الحنة

او من النار، كتاب الحدة، صريث أبر ٢٨٢٠

ت و جسمه المحضرت بو ہر برہ دلنی ملاتی میں عندے رویت ہے کہ حضر ت رسول ا کر مسلی انتد عب وسلم نے رش وفر مایا اسکہ جب مومن کی روح یا پرتکلتی ہے تو ووفر شتے ہیں کا استقبال برت بین، ورس کوآسان کی طرف ہے ہیں۔ "حضرت می ڈیسے ہیں کہ اس کے بعد فیر کس میں روح کی خوشہو کار مشک کا۔ روی کتے ہیں کہ میں وقت آ سان کے فرشتے كيت بي كديد يوك روح ب جوك شن الم الى الله المحتليد الوراس بدن ير الله كي رحمت بوجو تیری وجہ ہے آیا د تھا، پھر فرشتے س روح کو بلدتارک وقع کی کی طرف ہے جائے ہیں، اور القد تعالی فروت بی که س کوق مت تک کے نے ب جاو ، روی کہتے ہیں کہ جب کافر کی روح کلتی ہے جہ و کتے ہیں کہ س موقعہ سرآ مخضرے سبی ملتہ تعالی عبدوسلم نے ماحضرے ابو مربرہ رضی مند تنا ک مند نے میں روح کی ہدیو ور س کے تعنیٰ ہونے کا ذکر آسا، بل آسان اس سے کہتے ہیں کہ یہ یک نایا ک روح نے جو کہ زمین کی طرف ہے آئی ہے ، کھر کھا جا تا ہے كه اس كوقيا مت تك كے بينے بياجاؤ، حضرت بو بربر اور طنى ملا تعالى عند كہتے اس كه اس موقعہ برحضرت محرصلی اللہ تھالی عدیہ وسلم نے بنی ہیا درمبارک سے ناک بند کر کے اوڑھی ، حضرت ابو مربره رضي الله على عند في الل طرح ما در وره كر دكه في -

تنشریع کو صریث شریف کا حاصل میرے کہ جب مومن کی روح کلتی ہے تو فضا معطر ہوجاتی ہے، ورفرشتے موسن کی روح کا ستقباں پر ہے ہیں، ورقیامت تک کے لئے روح کو پالم پر زخ میں مورز و سرم ہے رکھتے ہیں، جبکہ کافر کی روح نکلتے ہی فضامیں بدیو کھیل جاتی ہے، متد تعال کی نافر ہانی سرنے کی وجہ ہے متد تعان کے فرشتے بھی س نے فرت ارت میں، ورقیامت تک کے سئے عالم برزخ میں س کوذلت وہز کے یا تھور کھتے ہیں۔ انطلقو به النه \_ أخر الأحل يعنى سوقت سيايزه روح كويبال

ے یہوؤ، ورجنت یا جنت کے پاس جہال س کا شمانہ ہے وہاں پہو نچا و، س لئے کہاس کو تمہارے پاس آنا بی ہے، وریبال" آحس الاحسل" ہے مر ایرز نح کی موت ہے، ور برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جہال مرئے کے بعد سے قیامت قائم ہوئے تک رہے گا۔ (مرقاق 2014)

فر در سول لله صدی الله حدید و سدم ریطاته ینی حفرت بی ریم سلی الله حدیده و سدم ریطاته ینی حفرت بی ریم سلی الله تعالی عدیدوسم نے پی پودرکا کونه پی ناک بررهای ، ورناک بر پودرکھنے کی وجہ دیم کی آنخضرت سی الله تعالی سیدوسم کو کافر کی روح اکھانی ، ورس کی روح کی جہ بو کا ادساس ہو تو آنخضرت سی مله تعالی عدید وسیم نے بودر پی ناک بررکھانی ، اور حضرت الله بر رکھانی مند نے سی فاص کیفید کے ماتھ پی بودرکا کونه پی ناک بررکھانیا۔ بایا جس طرح حضرت نی مدیم سی مند تعالی سیدوسیم نے پی بودرکا کونه پی ناک بررکھانیا۔ بایا جس طرح حضرت نی سریم سی مند تعالی سیدوسیم نے پی بودرکا کونه پی ناک بررکھانیا۔ التعلیق علی مدیم تاک بررکھانیا۔ (التعلیق علی مدیم تاک بررکھانیا۔ ورکھانیا۔ التعلیق علی مدیم تاک بررکھانیا۔

#### الضأ

﴿ ١٥٢١﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ آتَتُ مَلِئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بِيُضَاءَ فَيَقُولُونَ الْحَرُجِيُ رَاضِيَةٌ مَرُضِيَّا عَنُكِ إلى رَوْحِ اللهِ وَرَيُحَانَ وَرَبٍ غَيْرِ الْحُرُجِيُ رَاضِيَةٌ مَرُضِيَّا عَنُكِ إلى رَوْحِ اللهِ وَرَيُحَانَ وَرَبٍ غَيْرِ عَضَبَانَ قَتَعُرُجُ كَاطَيَبِ رِيْحِ الْمِسُكَ حَتَّى اللهُ لَيْنَاوِلُهُ بَعُضَةُ مُ بَعْضاً عَضَانَ وَلَا بَعُ اللهُ مَعْضَانَ فَتَعُرُجُ كَاطَيْبِ وِيْحِ الْمِسُكَ حَتَّى اللهُ لَيْنَاوِلُهُ بَعُضَا لَهُ مَعْضَا فَيَعُولُونَ مَا اَطْبَبَ هَذِهِ الرِّيْحَ الْتِي خَتَى يَاتُولُ إِن مَا اَطْبَبَ هَذِهِ الرِّيْحَ الْتِي خَالَيْ بَعُضَا فَيَعُولُونَ مَا اَطْبَ هَذِهِ الرِّيْحَ الْتِي خَالِي مَا اَعْبَ هَذِهِ الرِّيْحَ الْتِي خَالَتُهُ مَنَ الْارُضِ فَيَأْتُونَ بِهِ اَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمُ اَشَدُّ فَرُحاً بِهِ حَالَا لَهُ مُ مِنَ الْارُضِ فَيَأْتُونَ بِهِ اَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمُ اَشَدُّ فَرُحاً بِهِ

مِنُ أَحَدِ كُمْ بِغَائِيهِ يَقُدُمُ عَلَيْهِ قَيَسْأَلُوْنَةً مَاذَا فَعَلَ قُلانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلانً فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمَّ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قَدُ مَاتَ أَمَا آتَاكُمُ فَيَقُولُونَ قَدُ ذُهب به إلى أُمِّه الْهَاوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتُهُ مَلْئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ قَيَقُولُونَ الْحُرُجِيُ سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَى عَدَّابِ اللهِ عَرُّوَ حَلُّ فَتَعُرُ جُ كَانْتُن رِيْح جِيفَةٍ حَتَّى يَاتُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْاَرُضِ قَبِفُولُونَ مِاأَنْتُسِ هِدِهِ الرِّيْخِ خَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرُوا خِ الْكُفَّار\_ (رواه احمد والنسائي)

حواله: مستداحمد ٣٢٣ ٢، نسائي شريف ٢٠٣ ، ياب مايلقني بنه المؤمن من الكراهة بمند حروح نفسه، كتاب الجنائر، عديث تمر ۱۸۳۳\_

ت جمه و حضرت يو بريره رضي متدتع لي عنه ي روبيت سي كرهزت رسول اً برم صلى مقد عدر وملم في راث د فرمان الماكم جب مؤمن كي موت كا وقت آتا بإقوال كي یا س رحمت کے فرشتے سفیدرٹمی میڑا ، نے ہیں، ور کہتے ہیں کداے روح جسم ہے نگل جاؤ، اس حال میں کے مقد تحال جھوے رضی ہے، ورقو س سے رضی ہے، ورقو چس للد کی رحمت کی طرف ور رزق بریم کی طرف وریرورد رکی طرف جو غصه نبیس ہے، چنا نجیروح مثلک خوشبو کی طرح تکلی ہے، اور فرشتے اس روح کوے کرآ سان کے درو زول بر پہو نیجے ہیں بتو آ ان کے فرشتے کتے ہیں گتنی یا کیزہ ور معطر روح ہے، جس کوے رتم زمین ہے آ ہے ہو، پھر وہ فرشتے مؤمنوں کی روحوں کو آ گے ہے ہر بڑھتے ہیں ن کو دیپھر دوسری مؤمن روحیس اس ہے بھی زیادہ ثوش ہوتی ہیں، جتنا آ یتم میں سے کوئی ہے کسی عامب شخص کے آ نے ہم ا فوش ہوتا ہے، پھر وہ روعیل س سے یو پھتی ہیں کے فدال نے کیا کیا، ورفد س نے کیا کیا ؟ پھر

وہ روعش از خود کہتی ہیں کہ س کو بھی چھوڑ دو، اس نے کہ بیدد نیے کی مصیبتوں میں پہنسا ہو، تھا،

پھر آنے و ی روح کہتی ہے کہ فی ل شخص قوم چکا ہے، کیو وہ تہور سے پاس نیس آیا ؟ اس پر وہ روعیں جو ب دیتی ہیں بوشیہ س کو س کے نمکا نے میں جو کہ جہنم ہے سے جابا گیا ہوگا، اور جب کا فرگ موت کا وقت تریب ہوتا ہے قابلا ب کے فرشتا س کے پاس کے نااے لے را جب کا فرگ موت کا وقت تریب ہوتا ہے قابلا ب کے فرشتا س کے بات کے بات کے ان کا اس کے تریب و راح کا فل ملد کے ملا ب کی طرف س حال میں کہ تھے اس مور کی جا جو در مور گائی ہے،

پر نام (ای مسلط مردی گئی ہے، چن شچہ وہ روح مرد رکی ہدیو کی طرح خت بدیود رہور گائی ہے،

یہاں تک کے فرشتے جب اس روح کوز مین کے درواز سے پر ان سے ہیں قو فرشتے کہتے ہیں کہ کس قدر رہر کی ہدیو کی روح کے یا ان سے ہیں۔ "

تعظیر ہوتی موس کی روحوں کا فرشتہ عز زکرتے ہیں ،اور بیروعیں معطر ہوتی ہیں، جب، پنے پیش رو، وگول کی روحول ہے مد قات کرتی ہیں تو سب کی ووسر ہے سال کی روحول ہے مد قات کرتی ہیں تو سب کی ووسر ہے سال کی برخش ہوتی ہیں، جب کہ کا فرول کا معاملہ ہیں کے باکل برغس ہے، فرشتے ن ہے ہخت افر ت سرتے ہیں، ن روحول ہے ہوئی نعیظ بدیو آتی ہے، ورجب ن کو ن ہے پہلے فوت ہوئے ان ہو نے وہ سریا ہوتا ہے تو کے دوسر ہے ہوئی موسلہ مار تی ہیں، اور خصہ کا اظہار برتی ہیں۔

مان فعل فلا سے بعض ونیا کے اور اور حے ہے بعض ونیا کے اور اور حے ہے بعض ونیا کے اور اور اقرباکے احوال دریافت کریں گل مقصد ہیں ہوگا کہ تروہ طاعت پر ہیں تو ن کی ثابت قدمی اور استفامت کے سے دعاری ، ور تروہ معصیت کی زندگ گذررہ ہیں تو ن سے لئے ہدایت و مغفرت کی دعاء ریں ۔

یاتون به الی باب الارض فرشتے پہلے کافر کی روح بھی آسان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب وہال سے بیروح احتکار ای جاتی ہے، و فرشتے اس کو

اسفل السافلين شردُ ل وية بير.

ار و ح التکھار کافرول کی روحیل بھین 'میں فیدر تاتی ہیں ، جب کے مومن کی روحیل علمین''میں رہتی ہیں۔ (مرقاۃ ۳۳۲۱)

## مومن اور کا فرکی موت کی تنصیل

وَ عَن اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَىٰ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي جَمَازِهِ وَصَلّمَ فِي جَمَازَهِ وَجُلٍ مِن اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَمَازَهِ وَجُلٍ مِن اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَمَازَهِ وَجُلٍ مِن اللّهُ سَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَلَسْنَا حَوُلَهُ كَانًا عَلَى وَرُسِنَا الطّيْرَ وَفِي يَدِهِ عَوْدٌ يَتَكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ قَرَفَعَ وَأَسَهُ قَقَالَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ مِن عُودٌ يَتَكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ قَرَفَعَ وَأَسَهُ قَقَالَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ مِن عُودٌ يَتَكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ قَرَفَعَ وَأَسَهُ قَقَالَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ مِن عَدَابِ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَنْ السّمَاءِ بِيْصُ اللّهُ عَنْ السّمَاءِ بِيْصُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن السّمَاءِ بِيْصُ اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ المَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ المَن اللهُ مَن اللهُ المَن المَن المَن اللهُ المَن المَن المَن اللهُ المَن المَن المَن اللهُ المَن المِن اللهُ المَن المَن المَن المِن المَن المَل المَن الم

وَجُهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا قَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَا مِّنَ الْمَهُ لَمِ عَنْ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيّبُ؟ فَيَقُرُلُونَ فُلَانٌ بُنُ فُلَان بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُو يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَتُنَّهُوا بِهَا إِلَى السُّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفُتِحُوْنَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيَشَيَّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوْهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيقُولُ اللُّهُ عزُّوجلَّ: اكْتُبُوا كِتَابِ عَبْدِينَ فِي عِلْيَيْنَ وَأَعِيْدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ قَالِنَيْ مِنْهَا خَلَقَنُهُمْ وَقِيْهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرِجُهُمْ تَازَةً أُخْرِيْنَ قَالَ: قَنُعَادُ رُو حُهُ فِي جَسِّلِهِ فَيَأْتِيُهِ مَلَكَانَ فَيُحُلِسَانِهِ فَيَقُولُان لَمْ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَخُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولُ لَان لَمَّ مَا دِيْدُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْنِيُ الْإِسْلَامُ فَيَـقُـوُ لَانَ لَـهُ مَاهـذَا الرَّجُلُ الَّذِينَ بُعِثَ قِيْكُمُ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ قَامَتُتُ بِهِ وَصَدَّقَتُ قَيْنَادِيُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبُدِينَ فَأَقُرِشُوهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَاقْتَحُو لَهُ بَابِأُ إِلَى الْحَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيُهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبُهَا فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبُره مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَيَأْتِيُهِ رَجُلٌ خَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النِّيَابِ طِيبُ الرِّيُح فَيَقُولُ أَبِشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هِنَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنُ أَثْتَ فَوْجُهُكَ الْوَجْهُ يَحِيءُ بِالْعَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ قَيَقُولُ رَبِّ أَقِم السَّاعَةُ رَبِّ أَقِم السَّاعَةُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهُلِي وَمَالِيُ قَالَ: وَإِنَّ الْعَبُدَ الْكَاقِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْاجِرَةِ نَزَلَ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلِئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ

قَيَحُ لِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَحِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَحُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ قَيْقُولُ أَيْنُهَا النَّفُسُ الْحَبِينَةُ أُخُرُجيُ إلى سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ قَالَ فَنَفَرِّقُ فِي خَسَدِهِ فَيَنْتَرَعُهَا كَمَا يُنزَّعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبُلُولِ فَيَأْخُـدُُهَا فَإِذَا الْحَدِّهَا لَمُ يَدْعُوْهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيُنِ حَتَّى يَحُعَلُوُهَا فِيْ تِلْكَ الْمُسُوحِ وَتَعُرُجُ مِنْهَا كَاتَتُن رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ قَيْتُ صُعدُونَ بِهَا قَلاَيْمُرُّونَ بِهَا على مَلَّا مِنَ الْمَلْتِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّو حُ لَـعَبِيتُ قَيَقُولُونَ قُلَانَ بَنُ قُلَان بِأَقْبَحِ أَسُمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّى بِهَا فِيُ الدُّنْيَا حَتَّى بُنْتَهِي بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ قَلَا يُفْتَحُ لَمَّ لُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَمَالَىٰ مَلَيُهِ وَسَلَّمَ لاتُفَتَّمُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلا يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ خَتَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمّ الْحِيَاطِ قَيَقُولُ اللهُ عَزُّو حَلَّ: أَكْتُبُوا كِتَابَةً فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفُلِي قَنْطُرَ حُرُوحُهُ طَرُحاً ثُمَّ قَرَاً وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السُّمَاءِ قَنْعُ طَفُّهُ الطُّيْرُ أَوْ تَهُونَى بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانَ سَحِيْقَ فَتُعَادُّ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيُهِ مَلَكَانِ فَيُحُلِسَانِهِ فَيَقُولُانَ لَهُ مَنُ رَّبُّكُ؟ قَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ أَدُرِي قَيَقُولَان لَهُ مَادِيْنَاكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لْأَكْرِيْ قَيَقُولُان لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِينِ بُعِتْ قِيْكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لْأَكْرِنَى قَيْنَادِنَى مُنَادِ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَقُرِشُونُهُ مِنَ النَّارِ وَاقْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى اللَّارِ قَيَأْتِهُ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضِّيُّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ قِيُهِ أَضَلَاعُهُ وَيَأْتِيَهِ رَجُلٌ قَبِيتُ الْوَجَهِ قَبِيتُ النِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيَح فَيَقُولُ أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُوءُ لَى هذَا يَوْمُكَ الَّذِينُ كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنُ

آنت قر جُهُكَ الرِجُهُ يَحِيءُ بِالشَّرِ قَيَقُولُ آنَا عَمَلَكَ الْحَبِيثُ فَيَقُولُ لَ رَبِّ لاَ تُعِم السَّاعَةُ وَقِي رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَزَادَ قِيهِ إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَقَيْحَتُ عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكِ فِي السَّمَاءِ وَقَيْحَتُ لَكُ اللَّهُ اَنْ يَعْرَجَ لَوَ هُمْ يَدُعُونَ اللَّهُ اَنْ يَعْرَجَ لَكُ السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَ كُلُّ مَلَكِ فِي السَّمَاءِ وَقَيْحَتُ لَكُ اللَّهُ اَنْ يَعْرَجَ لَوْحُهُ مِنْ الْمُولُوقِ فَيَلَعَنَهُ كُلُّ فَي السَّمَاءِ وَ تَعْلَعْنَهُ كُلُّ مِلْكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ وَكُلُّ مَلَكِ فِي السَّمَاءِ وَ تُعَلَّقُ ابُوابُ مِنْ المَّلِ اللَّهُ اللَّ

#### خواله مستداحید ۱۳۸۸/۲۸۵ ه

میں ہے کیے گفن ہوتا ہے، ورجنت کی ٹوشیوؤل میں ہے کے ٹوشیو ہوتی ہے، یہال تک کیہ وہ فرشتے س مرنے و بے منتہائے نظر تک دور جگہ پر بیٹھتے ہیں ، پھر حضرت ملک الموت عليه السام (حضرت مز رئيل) تشريف ، ت بين، ورس كے سر مات بيھ جاتے ہيں، پھر کتے ہیں ے یو کیزہ جان اللہ تعالى كى رصت و مغفرت كى طرف ورس كى غوشنودى كى طرف چلوء آنخضرت صلی مند تعالی مدیہ وسلم فرمات میں کے بھر جان س طرح کلتی ہے جیسے کیہ مثل ہے یونی کافتر و کان ہے، پھر ملک موت س جان کو ہے ہو تھوں میں بیتے ہیں، اور جب ملک الموت س کی جان بہتے ہیں و اوس نے فرشتے س جان کو ایل جر کے یہ بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑت ہیں، ورس کوجیدی ہے ہے بیتے ہیں، پھرس کوہی تھن اور اس فوشبو میں رکھ بیلتے ہیں ور اس روح ہے اس یا کیز ہ فوشبولگلتی ہے جو روئز مین م یا ٹی جانے والی مشک کی تمام بہترین خوشہو وَ ل ہے علیٰ ہوتی ہے،آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رش دفر مایا کچر فرشتے اس روح کو ہے کر وہر چیڑھتے ہیں، ورز مین وا سمان کے درمیان موجود فرشتوں کی جس جماعت کے ہائی ہے بھی گذرتے ہیں وہ جماعت ہوچھتی ہے كديد يوكيزه روح كون بي يون في و فرشيخ جوب بي بي كون بي بن فلاب ہیں، وہ اس کے ان پہترین اساء و تقاب کو ہیان کرتے جی جن کے نہ جد ہے وہ ونیا میں بیجانا جاتا تھا، پھرآ سان وں سے دوسرے آ سان تک مقرب فرشتے سے ہمر ورہتے ہیں، يبال تک که وه ۱۰ تو پي آنهان تک س روٽ کويڊو نيو ميا تا ہے، مند تورک و تعالی فرماٽ میں میر سے بند سے کے نامہ عمال کو کیان میں بھے دو، ورس کوز مین ہر و پیس بروو، کیونکہ میں ے اس کوجس ٹی ہے پید کیا ہے، اس میں اس کو وہ وال گا، ور سی ٹی ہے دویا رہ اٹھ وُ س گا، آ تخضرت سلی ملد تعال مدیدوسم نے را افر مایا چانج س روح کو پیر س سے بدن میں جا و نجا ویا جاتا ہے، پھر س کے یاس و فرشتے آت ہیں، س کو بیٹ ت ہیں، پھر س سے

یو چھتے میں کرتمہار رب کون ہے؟وہ کہتا ہے کے میر رب ملد تعالی ہے۔ پھر فرشتے ہی ہے یو مصترین تمہار دین کیا ہے؟ وہ جو ب یت کیر دین سرم ہے۔ پھر فی تا س یو چھتے میں بہصاحب (محرفسلی ملذ تعالی مدیبہ وسلم ) کون ہیں، جوتم میں بھیجے گے ؟ وہ جواب ویتا ے وہ انتد کے رسوں میں۔ ( تسلی ملدتی میں وسلم ) پھروہ فرشتے سے یو جھتے میں شہبیں مدیات کیے معدوم ہوئی ؟ توہندہ کہتا ہے کہ میں نے ملد تعالی کی تاب برطی ، س بر بیان الما اور اس ف تعد الله ک من وقت آ الان سے یک بیکار ف و ل بیکارتا ہے میر سے بندہ ف ورست کر، ہذہ س کے شے جنتی فرش بیجہ دو، ورس کو جنتی بہاس بہنا و، ورس کے لئے جت کی طرف کک درو (۵ کھوں دوء آ مخضرت صلی ملد تعالی مدروسم نے رشاد قرماما ای ورو زه کے وَر حدے جنے کی ہو کیل ور پخشیو کیل آتی ہیں، ور س کی قبر بھی مناہا وُظر تک اکشادہ کردی جاتی ہے، آ مخضرت صلی مقدتی لی عدیہ وسلم نے رش فرماید چرس کے یاس ریک ٹوبصورت شکل اجھے ایاس اور خوشبو میں ہی ہوئی کیک شخصیت، تی ہے، اور سے کہتی ہے کہ منہیں س چیز کی خوشخری جو بچھ کوخوش سر نے و بی ہے، یہی وہ تمہور دن ہے جس کاتم ہے۔ وعده کیا تیا تھا، وہ میت سے کہتی ہے تم کون ہو، کی تہدار چیر دھن وجمال بین کال ہے، اور تم بھلا نیال آیمرآئے ہووہ کہتا ہے کہ میں تیر نیک عمل ہول تو وہ بندہ مومن کہتا ہے کہا ہے میر ہے رب قیامت تائم کر ہے ، ہے میر ہے رب قیامت قائم سرے ، تا کہ میں ، ہے ، مل وعيال اوراييني بالتك تكنيني حاؤل \_

آ مخضرت میں مدیقی مدیوں سے وسم نے رش دفروری کے جب کافر بندہ کا ایا ہے تعلق منقصع ہوئے کا وقت ہوتا ہے ورآ خرت کا سفر در پیش ہوتا ہے قوس کے بیس سیام پیرہ اوا لے فرشتے ہے یہ سیامی منتبائے ظرت کی اور بیٹھ جاتے ہیں، پیر ملک الموت س کے مربع نے آ کر جیستے ہیں، ورس سے منتبائے ظرتک اور بیٹھ جان الند کے ملک الموت س کے مربع نے آ کر جیستے ہیں، ورس سے تہتے ہیں ہے خبیث جان الند کے

غضب کی طرف لکاو، آنخضرت صبی ماند تعالی مدیدوسهم نے ارث افر مایا کافر کی جان بیان سراوهر دوهر بها ً ق ن، چنانج ملک موت س کی روح کو س طرح تصینجتے ہیں جس طرح تیخ کو گیلے ہو ن میں ہے کھینچا جاتا ہے، پھر ملک موت اس کو مینے ہاتھ میں سے بیتے ہیں ،تو دوس فرشتے ینک جھکتے کے بقد رہی س جان کو ملک موت کے ہاتھ میں رہے نہیں، بیتے ہیں فوراس کوان ٹاٹوں بیں لیبیت بہتے ہیں ورس روح سے یی ہر بولکاتی ہے جوروے زمین پر یوبی جانے وہ لی مرداری بدیوے نیادہ بخت وریری ہوتی ہے، پھر فرشتے س روح کوے بر ویرج محتے ہیں، ان کا گذر فرشوں کی جس جماعت کے بیاس ہے بھی ہوتا ہے وہ جماعت یو پھٹی ہے کہ بیٹا یا ک روح كون بيع؟ تؤميروح بركر جينے والے فرشتے كہتے بين كديبافد ب بين ور بين الله على الله الله الله الله الله الله ان ہرے تقاب کے ہاتھ تذاکرہ کرتے ہیں،جس کے قاریدہ واقع میں پہنے تا جاتا تھا، یہاں سک کے دوآ سان دنیا تک پہو تی دیا جاتا ہے ، پھر س کے نے درو زو تعدویا جاتا ہے ، قود روازہ كَلِمَا أَنْيِل مِن ، يُهِم آنحُضرت من مدتى مدير وسلم في يرآيت تا وت كي "الانسفنه لهم اب واب السيماء النخ" ان کے ئے آسان کے درو زے کھولے شام کس کے، وروہ جنت میں دبخل ندہوں گے ، یہاں تک کہ ونٹ سونی کے ناکے میس گھس ندجائے ، می وفت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے عمال نامہ کو تھین میں جو کہ نیچی زمین میں جب مکھو، چن نیج س روح کو ز بین بر بھینی ویا جاتا ہے، پھر آ مخضرت سلی مند تعالی علیہ وسلم نے یہ سیت تااوت فرمانی "ومن يشرك بالله فكالما الح" جُوْتُص ستر قال كي ، تَعْتُرك رتا بِوَوه؛ ياب جسے کدوہ آسان ہے مربر مچر برندول نے س کی وٹیال نوٹی لیس ، یاہو نے س کوی ورجگہ میں کے حاس فیٹنے دیا، پھر آنخضرت مسی اللہ تعالی مدیہ وسلم نے برش دفر مایوں س روح کوجسم میں لوٹا دیا جاتا ہے س کے یوس وفر شتے آئے ہیں جوس کو تھ سراچھ ت ہیں چھراس سے کہتے میں کہتمہار رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ماہ ماہ میں نہیں جاتنا ، پھ فرشتے اس ہے کہتے ہیں کہ

تمہارادین کیا ہے، تو وہ کہت ہا، میں نہیں جات ، پھر فرشتے کے سے کتے ہیں کے سطحض جوتم میں مبعوث کئے گئے کون ہی؟ تو وہ کہتا ہے ماہ ماہ میں نہیں جانتا کچر سمان ہے کار نے و اما کہتا ے، س نے جھوٹ کیا ہے، س کے سے آگ کابستر بچھادو، وراس کے سے جہنم کا ایک وروازه کھول دوجس ہے جنم کی تپش وراس کی تکیف ۱۹ ہو ۔ تی ہے ، ورس پر اس کی قبر تنگ مردی جاتی ہے، یہاں تک کے س کی پسرال یک دوس ہے میں پوست ہوسر دوسری طرف کل آتی ہیں، ال کے بعد یک برشکل شخص مہایت گند ہائی بینے ہوئے آتا ہے جس سے بہت خراب ہدیونکل رہی ہوتی ہے، وہ کہتر ہے تہہیں س چیز کی طا، ٹ ہے جو کہتم کونا نوش روینے والی ہے، یمی وہ دن ہے، حس کائم سے وعدہ کیا گیا تھا،وہ کافر بندہ کے گاتو کون نے، جم تمہاری شکل بہد بری سے اور میداطان ع مے کرات یو سے اور میراطان ع میں کرات یو سے اور ایک گا کہ میں تا یا اور میداطان ع میں کرات یو سے اور میداطان عالم دور كبتات، عيم الدرباتي مت قائم ندري كا، وريك رويت بين جوكما ي طرح ال يربيالفاظ مريدين "ادا حرح روحه صلى عليه الح" جبموك كي روح كلتي عقوير وہ فرشتہ جو زمین وآ سان کے درمیان میں ہے ور ہر وہ فرشتہ جوآ سان میں ہے، اس بر رحمت جھیجا ہے، وراس کے بیخ آسان کے درو زے کھوے جاتے ہی، وربر دروازے کے فرشتے الله تعالى عدد عاكرت إلى كراس روح كو ل كے ياس عد لله ركزة سال بر عالياجائ اور کا فرتو اس کی جان اس کی رگول کے س تھ تکا بی جاتی ہے، وراس بر سمان وزیین کے درمیان والفرشية اورآ سان يرمتعين فرشية عنت بصحة بين، س كے سرآ سان كے درورز بيند ا سرد ہے جاتے ہیں، وردرہ زوں بر متعین تر م فرشتے بند تھ ب سے دعا سرتے ہیں کہ بدرو<del>ت</del> اور البات كات ل كياس عند أر ري واس

قتشیر مع موسی کی روح بہت آ بانی ہے کان جات ہے ، ورس کے باتھ بہت اعز ازو برم کا معامد کیا جاتا ہے، قبریش جوس سے کے جاتے ہیں ملد تعالی کی رحمت ہے وہ ان سے ت کا در ست جو ب ہے ہے ، جس کی وجہ سے سی کوتیر ہیں ہی ہوئی رحت عطا ہوتی ہے، جنت کی ہو کین سی تک بہو چی ہیں وروہ خوشہوؤں سے معطر رہتا ہے، جب کہ کا فرکا معالمہ اس کے بالکل برعکس ہے ، اس کی روح بردی گئی سے نکان جاتی ہے ، س سے جوفر شتے ملاقات کر تے ہیں ، وہ اس سے فرت کا برتا و کرتے ہیں ، اس کے جسم سے نہا ہے ہیں ہو یا گئی ہے ، اس کے برعمال قبر ہیں کر بہر شکل ہیں سے مد قات اس سے بہر ہیں ہونے اس سے براور س کے برعمال قبر ہیں کر بہرشکل ہیں س سے مد قات اس تے ہیں ، قبر ہیں ہونے والے سور کا بھی جو ب نیس و ب نیس و ب تا ہے ، ورس کی قبر بہت نگل ہوج تی ہے ، ہیر ہرطر ت

فتخر ح تسبل مون کی روتی بہت ہوںت و آ ، نی ہے گلق ہے۔

اشکال بعض رویت ہے معدم ہوتا ہے کہ جان نکلتے وقت موس کی روح پہلی بڑی تختی

ہوتی ہے، ورصدیث گذری ہے سے قریب کی معدوم ہو ہے کہوت سے پہلے

آ مخضرت سلی ملا تھی سیہ وسلم کو بھی شدید تکیف ہے ، وچ رہوتا پڑ ہے۔

جواب موس پر جوئی ہوتی ہے، س کا عمل عکر میں وہ ہے، جو کہ دوح کھنے ہے

بیلے ک تختی ہے، اس پر بڑے جر کاومر و ہے، لیمن روح تکلے بیس کوئی ہٹو، ری نہیں

ہوتی ہے، بہتہ کا فر کی روح تکھنے میں بھی بہت شدید وہو ری ہوتی ہے۔

رم تی تا ہوتی ہے، بہتہ کا فر کی روح تکھنے میں بھی بہت شدید وہو ری ہوتی ہے۔

رم تی تا ہوتی ہے، بہتہ کا اس پر بڑا ہے۔

حسب کے عمال ملیوں میں مصاب تیں ،جب کے کافروں کے مقال تجین میں مکصوبات میں۔

عليين اورجين

سوال "عليين" ور"سحين"كس پيركانام بع؟

جواب: "عليين" ، توي آن ان بر فرشتول كاعظيم فتر ہے ، يبيل نيك اوگوں ك اعمال جزّ هائے جاتے ہیں، وريبيل نيك وگول کے عمال محفوظ رہتے ہیں، ای میں در حقیقت سعیدروحول كاعز زہے۔

ور''سبجیسن'' ساق میں زمین کے نیچہ و زخ کی گہر فی میں کیسمقام کانام ہے، س میں دورنیوں کے عمال کھے جاتے میں، س میں دوزنیوں کی الت کو چاگر سرنا ہے۔

و قسند ع نفلساند کافر کی روح برن ہے کھانٹیس پاتی ہے الیکن موت کا فرشتہ زبر دئتی رگول کی گہر نی ہے تھنٹی سر کالتاہے بڑوہ بردی ناخوش سے نکلتی ہے ، ورس حالت میں جس کی جان کلتی ہے س کو پنے تکایف ہوتی ہے۔

# قریب الرگ سے سلام یہونچانے کے لئے کہنا

﴿ ١٥٢٣ ﴾ وَعَنَ عَبُدِ الرَّحَ مَن كُعُتٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ لَمَا الْمَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ فَقَالَتُ بَا اَبَا عَبُدِ الرَّعِ بُنِ مَعُرُورٍ فَقَالَتُ بَا اَبَا عَبُدِ الرَّحَمْنِ إِنْ لَّتِبُتَ قُلَاناً قَاقُرَ ءُ عَلَيْهِ مِنِي السَّلاَمَ فَقَالَ غَفَرَ الله لَكِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ اَمَّا سَمِعُت بَا أُمَّ بِشَرِ نَحُنُ اَشْعَلُ مِن ذَٰلِكَ قَقَالَتُ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَمَا سَمِعُت بَا أُمَّ بِشَرِ نَحُنُ اَشْعَلُ مِن ذَٰلِكَ قَقَالَتُ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَمَا سَمِعُت رَسُولَ الله صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ارْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَسُولَ الله صَلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ارْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَنْدٍ خُصُرٍ تَعْلَقُ بِشَحْرِ الْحَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَتُ فَهُو ذَكَ (وواه ابن ماجة والبيهقي في كتاب البعث والنشور)

حواله ابس ماحه ١٠٠ ، باب فيما يقال عبد المريض ادا حصر،

كتاب الجائر، صريث تمبر ١٥٣٩ كتاب البعث للبيهقي ١٥٣، مايستدل به على انه راي الحدة، صريث تمبر-٢٠٥ \_

توجمہ حضرت کو برخین بان کھب رخمت ملاعید ہے و مدے رویت کرتے ہیں ہے کہ جب حضرت کوب رضی ملا تھا گیا ہند کی و فات کا وقت قریب آیا تو یراء بان معرور رضی اللہ تھاں مند کی صحبر کی مبشر شریف ، کیل و رکب کے بے وعبد برخمن برآپ فلال شخص سے میس تو ان کومیر کی طرف سے سو معرض برد یہ گاہ مفرت کعب رضی اللہ تھا لی عند ان کیا کہ ہے مبشر ملاتی ہی تاہم و ان کومیر کی طرف سے سو معرض برد یہ تاہم تو سی وقت بہت مشغول ہول کے بتو ان کیا کہ ہے مبشر ملاتی ہی تاہم و سی میں بات کے بتو ان میں بات کیا ہے و عبد برخمان کیا آپ نے حضرت رسول ملہ تعلی اند تھا لی علیہ و ان کی وار شاہ فرمات ہو کے بیا سے بو عبد برخمان کی آپ کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں فرمات ہو کئی بول گی جول گی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی شکل بیش ہوگئی جات کے دیشوں میں بین برند وال کی میں بین برند ہوگئی ہوں گی برند کی ہوں گی برند کے دیشوں کی برند ہوگئی ہوں گی برند کی ہوں گی برند ہوں کی ہوں گی برند ہوگئی ہوں گی ہوں گی برند ہوگئی ہوں گی برند ہوگئی ہوں گی ہوں گی برند ہوگئی ہوں گی ہوں گی ہوگئی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوگئی ہوں گی ہوں گی ہوگئی ہوں گی ہوں

تشویح فاقر حدید میش فرت عبر بین میش ان مین مید تا کا مند تا کا مند تا کا وفات کے وفت عرف کی مند تا کا وفات کے وفت عرف کی کے بعد ماں قات مو نے برسوم عرف مرد بناہ س کی وجہ یہ ہول نے حضرت نبی کریم سی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے س رکھ تی کہ "لا پھلک ھالک میں بنی سلمة الا حاء ته ام مشو فق اللہ علیک السلام فیقول و علیک" ناصرف مرد سے میں منتے ہیں، فق اللہ علیہ کے السلام فیقول و علیک" ناصرف مرد سے میں منتے ہیں، بلکہ مال می دیتے ہیں۔

اشغل من فالک احضرت کعب رضی مقد ملی الله عند کے کہنے کامتھد میر تھا کوم نے کے بعد بہت ہم مورور پیش ہونگے ، ن مورکے جو ب بھی دیے ہیں ،الہذاہمیں فرصت کبال ہے۔ ار و ح المدؤ مند مدميطي تبت بين يعفل ١٠٠ نا معاب كرتمام مؤمنوں كى روغيل جنت بين بوقى، يوفقيت شهد و كے ماتھ مخصوص نبين ہے، اس كى وضاحت آ تخضرت سى مدتى مدين مدتى مدين و مان ہے بھى بوقى ہے ۔ "ال مسلمة المعافر من تسبوح فى المجلة حيث شاء ت و مسلمة الكافو فى السحين" [ حقيقت بيت مروئ ہوتى ہے، اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت كرموئ كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے، اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے، اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اوركافر كى روح قيد فاند مين بيت ہوتى ہے۔ اور مرق ق

#### مومن کی روح کاجنت کے درختوں سے وابستہ ہونا

﴿ ١٥٣٣ ﴾ وَعَنْهُ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَمَا اللهُ عَنَ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَهُ الْمُوَّمِنِ طَبُرٌ تَعُلُمُ فِي صَلَّى اللهُ عَلَى خَسَدِهِ يَوْمَ يَبُعَثُهُ ورواه مالك والنسائى والبيهقى فى كتاب البعث والنشور)

حواله مؤطا امام مالک ۸۳، باب جامع الحائر، کتاب الحائر، حلیت نیمبر ۳۹ بسائی شریف ۲۲۵ ا، باب ارواح المؤمنین، کتاب البحنائر، صریث نمبر ۲۵۰۲ کتاب البعث والنشور للبیهقی ۱۵۲، باب مایستدل علی انه رای الحدة، صریث نمبر ۲۰۳۰

قوجها: حفرت عبد رحمن ان كعب رحمة الدسيه بن و مد برويت كرت بين كرية الدسيه بن و مد برويت كرت بين كرية المراسلي الرم سلى متدمديه وسم في رش وقرمايا و كرمومن كي روح برندول كي شكل بين جنت كرد وقول برم عروف برو زرة تي بن بهال تك كه لند تعالى س كوقي مت كردن

ول کے جسم میں و جا کردیں گے۔''

تشریع مومن کی روح کوع زعط کرنے کے لئے متر تحالی س کوریآ زادی عط کردیں گے، کہ جنت کے درفتوں ہے جس ظرح سے بموطف ندوز ہوتی رہو۔

نسمة المؤهر سرائل الموت بين اليكن س صديث شريف بين الموق من المراوح ورائم الموق المال الموت بين اليكن س صديث شريف بين المسمة وروح مرادب المحروث المحرو

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شہد کی روح مر دہے، وہی سبز پر ندوں کی شکل میں ہول گے، جنت کے درفتوں سے وہستہ ہول گے، بعض لوگ اس حدیث شریف کوعام ایمان والوں کے لئے بھی بشارت بنائے ہیں۔ وہنداعم (تعلیق ۲/۲۲۸)

# قریب الرگ سے سلام ہو نچانے کی درخواست کرنا

﴿ ١٥٣٥ ﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ وَعَلَتُ عَلَى حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ يَمُونُ قَقُلُتُ اقْرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ ـ (رواه لبن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف ۳۰ م ا ، باب فيما يقال عند المريص اذا حضر ، كتاب الحائر ، صريث تمر ، ۱۳۵۰ \_ قسوجمه حفرت مجرد الدمية الدميد من والميت المراحمة الدميد المراحمة المراحمة الدميد المراحمة ا

تعقویح مردول کو گرمدم پیش کی جائے قو سدم ان تک پیرو پیشت ورجواوگ اس دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں ، ان کی مد قات عالم روح بیں ، پنے ہے پیرونوت ہون والول ہے ، ہوتی ہے ہی قوجن لوگول نے جن کوسرم پیش کی ہوتا ہے ان کوسرم پیش سرت ہیں۔ القر اعدی رسول اللّه صدی اللّه عدیدہ و سدم محمد بن منکدر جو کہ شہورتا جی ہیں ، نہوں نے صفر سے باید بن باید بند رضی بندتی کی بدر جو کہ معروف صحافی جو کہ شہورتا جی ہیں ، نہوں نے صفر سے باید بن باید بند رضی بندتی کی بدر جو کہ معروف صحافی میں ، ان سے ان کی وفات کے وفت در فوست کی کے میر سرم صفور قد س سلی بنتی کی علیہ وسلم کی ضدمت اقد س میں پہنچ و بنا قریب المرک سے سرح رح کی در فواست کے جانے معطاقی بہت کی رو بایت ہیں ، اور باید موس سے باید سے معطاقی بہت کی رو بایت ہیں ، اور باید موست البیا بسطف شہر الی عبد الله بن انبس و هو موسس بنت ابی فقادہ بعد موت البہا بسطف شہر الی عبد الله بن انبس و هو مریض کیا ہے ہوں میں بنت فی قرام ہے و مدکی و فات کے موسط فقالت یا عم افر آ ابی السلام " [ م نیس بنت فی قرام ہے و مدکی و فات کے شف ماہ بعد عبد بن نیس کے پس س ضربوئیں جب کیو ، مریض شے ورموش کیا ہے بچا میں میں بنت فی قرام ہے و مدکی و فات کے شف باہ بعد عبد بند بن نیس کے پس س ضربوئیں جب کیو ، مریض شے ورموش کیا ہے بچا میں بنت بی قرام کی میں بنت بی قرام کی کی ایس کی بی س س ضربوئیں جب کیو ، مریض شے ورموش کیا ہے بچا



# بَابُ غُسُلِ الْمَدِّتِ وَتَكْفِينِهُ (ميت كِشل اوركفن كابيان

رقم اعدیث ۲۵۵۱/۱۵۴۲ ۱۵۵۱

#### باب غسل الميت وتكفينه

114

الرفيق الفصيح -- ١٠

#### بعمر الله الرحدر الرحيم

# بُابُ غُسُدلِ الْمَدِّتِ وَتَكُفِينِهُ (ميت كِشل اوركفن كابيان

# عشل ميت كاحكم

منسل میت سے سامد بین جمہور عواء کا فد جب نقل سر فی بین شدید بھیاف ہے، چنا نچے شرح وجیر بیس علا مدنووی نے نقل کیا ہے کے خلس میت بالہ جماع فرض کا میں ہے، جبکہ ملامد قربی نے شرح مسلم بیس خلس میت کے سنت ہونے کور جیج دی ہے، ایکن جمہور سلاء کے بزد کیک شمل میت سنت ور جماع کی روشنی بیس و جب ہے۔

# میت کونسل دینے کا سبب

میت کوشس سی سیز میں ویا جاتا ہے کہ وہ بذات خوہ نجس ہے، بلکہ شمل وینا میت کے آمر م کی بنا پر ہوتا ہے، آنخضرت صلی ملد تعالی سیدوسم کا فروان ہے کہ "السم فامسن لایسنہ حسیس" [کیمومن نجس نہیں ہوتا ہے۔] یعنی حقیقتا نا پاک نمیں ہوتا ، لہند حکما نا پاک ہوجا تا ہے۔

اصل بات ہے کہ جو بندہ و نیا ہے رخصت ہور ہائے قاس کو آخری آرم گاہ تک عزت و کر مسکے ساتھ پہنچانا ہو ہے ، وراس میں میت کا عزز نے کہ س کو شل و مکر عمدہ فن پینا کر خصت کیا جا گئے

#### عسل ميت كاطريقه

خسل میت کاوی طریقہ ہے جو کہ زندوں کے سل کا ہے، یعنی جو چرزیں زندوں کے خسل میں فرض ہیں، سی طرح جو چیزیں زندوں کے خسل میں فرض ہیں، سی طرح جو چیزیں زندوں کے خسل میں جی سنت ورمستھ ہیں، بعض کے خسل میں جی سنت ورمستھ ہیں، بعض اوگ خسل میں جی سنت ورمستھ ہیں، بعض اوگ خسل میں جی سنت ورمستھ ہیں، بعض اوگ خسل میں کو کوئی بہت و کھ طریقہ ہی جی کہ اس میت کا عتر ف ریخ خس میں کوئی خاص بات نیس ہے، جس طرح زندہ اوگوں کا خسل میت کا طریقہ معلومتہیں ہے، جا بائدہ ہی میں کوئی خاص بات نیس ہے، جس طرح زندہ اوگوں کا خسل بغیر سنن و مستخبات کی رہیں ہے کہ درست بوج تا ہے، ہی طرح میت کے خسل میں بھی سر سی میں ہی گرمنین و مستخبات کی رہیں نہ بھی بو تی جب بھی خسل میچ ہوج نے گا پہل میت میں مین میں اس میت میں ہی میں سنن میں ہیں کہ میں سنن میں ہیں کہ میں سنن میں ہی رہیں ہی میں سنن میں ہیں ہی رہیں ہیں سنن میں ہی رہیں ہیں ہی رہیں ہی ہی ہو کو جو میں ہی سن ہی میں ہی رہیں ہی ہی ہو کہ ہی ہی ہو گر ہی ہیں سنن و مستخبات کی رہایت کے ہی تو شسل میت کا جو طریقہ میڈ کور ہے وہ ہے ۔ حدیث کی سی تو شسل میت کا جو طریقہ میڈ کور ہے وہ ہے۔ حدیث کی سی تو شسل میت کا جو طریقہ میڈ کور ہے وہ ہے۔

جس تخت ہر میت کونہد نا ہواس کو وہان یہ ' مربتی وغیر ہ نوشبو د رپیز کے فار بیدمیاروں طرف ہے تین باریا یا نجی ہاریا امات ہاردھونی دے سرمر دے کو س پر انٹر دھن شاویا جا اور ارے وغیرہ کو بیچی ہو کی ورچیز کے ذریعہ میاک رکے نکار ان جائے ، ورکونی کیٹا ناف ہے ئے رکھنے تک یا کم زکم رنو تک ڈی ویا جائے، ورس کے ستعن کیٹوول کو ندر ہی اندر ے اتاریا جائے ، پھر پھے ہاتھ میں استان یا کوئی کیز بیٹ رم اے کوٹی کے اصلے ہے المنتجاً مرویا جائے المین متر نہ تھنے بیائے ، پھر جو کیٹ ماف ہے ۔ اس گھنٹے تک یار انوں تک ڈ الا گیا تھا، س کے ندر ندریائی ڈی سُر بھی ویاجے ، پھروضوں یا جائے ، بیٹن نیکلی کرونی جائے ، ندناک میں یونی ڈی جائے ، ورند گول تک ماتھ مھدیوجائے ، بلکہ پہلے چبرہ وهویا مائے ، لبتہ گرتیں وفعہ رونی تر سرکے و عنوں و رمسوڑھوں سے و رنا ک کے وونوں سورا مخوب یں پھیے دی جائے تو بھی جارز ہے، ہاں " رمروہ جذبت کی حالت یا حالت حیش وغالی میں مرجائے تو مذکورہ طریقے ہے یوٹی پہو نبی نا ضروری ہے، ورنا ک کان ورمنہ میں روٹی رکھدی جائے تا کہ چبر ہ دھوائے اور نہیں نے وقت یونی ندر ندجائے یائے ، پہیے میر ہ رکھر اونوں ہاتھ ۔ تهنیول ممیت دهوئے جو نمیں، پھر مر پر مسم پھر ، ونول یا وَل خُخول ممیت دهدائے جا نمیں، وضوے بعد سم اور داڑھی کوجہ ہون وغیرہ ہے ل پر بھویا جائے ،پھر میت کو ہا کئیں پروٹ نٹا مر جری کے بیٹول سے بیکا یو یونی نیم سرم تین افعام سے بیم تک ڈا، جانے ایہاں تک کے تختہ ے تکی ہونی سروٹ تک یا ٹی پہو گئی جائے ، پھر ، تمیں سروٹ ہیر ٹا سرسر سے بیر تک تمیں واقعہ یا نی ڈول جائے ، یہاں تک کہ بونی اس مروث تک پہو نئی جائے جو تختہ سے نگی ہون ہے ، اس کے بعدمیت کو بینے برن کی ٹیک گا کرؤ را ہیں یا ہے ، وراس کے پہیٹ کو آ ہستہ آ ہستہ ملا اور د بایا جائے ، تر پیٹ ہے آچھ یوٹانہ وغیرہ نکلے ق سے صاف برکے بھودیا جائے ، یکن ہی کی صفانی کے بعد پھر دویا رہ وضو ورٹنس کی ضرورت نہیں ہے، پھر خیر میں میت کے بدن کو

سى رومال يا قويد سے يو نجود يا جائے تا كے غن تر نديو۔

#### ہیری کے پتوں کا استعال

میت کوجس پانی سے طلس دیوج ئے س پانی کو بیری کے بیٹے ڈی سرخوب رم سرایا جائے ،، س کی وجہ میہ ہے کہ بیری کے پتول کے سرتھ ہوا، بیوا پانی جسم سے میل کچیل کوخوب صاف ر دیتا ہے، آر بیری کے بیٹے ند بیول تو صارن بھی کا فی ہے۔

#### غسل ميت ميں كا فور كا استعال

میں کے وی جوآخری پائی ڈا اوج کے اس میں کافر رڈ ل وینامیا ہے، کافر، کے استعمال کا فائدہ یہ بہ کہ اس سے جم معط رہے گا، موذی جا فورمیت کے قریب نہیں آئیں گے۔

#### ميت كاكفن

مردمیت کا کفن سنت نتین کیڑے ہیں (۱) تہدند۔(۲) کرتا۔(۳) کف فید اور کفن کفایت دوکیٹا سے ہیں۔(۱) تہدند۔(۲) غافہ۔ عورت کے فن بیس پونگی کیڑے ہیں، تین قو یکی ہیں، س کے معدوہ وڑھنی ورسیت بند ہیں۔ ورعورت کے شئے فن کفایت تین کیٹا ہے ہیں۔

## مرد کوکفن پہنانے کاطریقہ

من پینا نے سے پہلے کفن کو تین یو پونٹی یو سات ہر وہان وغیرہ سے وحوتی وی

جائے ، پھر میت کو ترم و ہے اس طریقہ سے کفنایو جائے کہ کسی دوسری پور پانی و فیر ہ پر پہلے لفا فہ لیعنی ہو در پھر زر بھی تر س پر کفنی مینی کرت کے نیچے حصہ کو بھی کر و پر کے حصہ کو اس مر بائے کی طرف لیسٹ دیا جائے ، پھر میت کو س پر اللہ سر کرت کے تھیٹے ہوئے حصہ کو اس طرح و شد دیا جائے کہ گئے ہیں آ جائے در پیرول کی طرف بڑھا و بیا جائے ، اور اس کے طرح و شرف بڑھا و بیا جائے ، اور اس کے دونول ہاتھ بغل میں مرد ہے جائیں ، ورکافور سر ، و اڑھی ورجہ ہ کی جگہوں (پیمٹائی ، ناک ، دونول ہمٹیلی ) کرنگا دیے جائیں۔

#### عورت كوكفتانے كاطريقه

مورت کو گفان نے کاطریق یہ ہے ۔ پہلے ہوار پھر زر بچھ اس سی ہر اتا کھاجا کے اور مرد کی طرح پہلے سی کو گفان سرتا پہن دیا جا ۔ بھر سرکے ہواں کو دو صد سرکے سرت کے اور ہر مدی طرح ہوئی بھی اور ہیں مصدو کیس طرف ور میک مصدو کیس طرف ور میک مصدو کیس طرف ور میک مصدو کیس طرف ہوئی بھی سر بند ہم اور ہا اول پر ڈ ل دیا جائے ، اسے ہا ندھا نہ جائے ، ور نہ پیٹ جائے ، پھر سی کے اور سے افرار لیست دیا جائے مردول کی طرح ، س کے جد سیند بند ہا ندھ ایا جائے ، پھر سن سیاور الیست دی جائے ہی کی طرف ، کی طرح میت لیست دی جائے ہوئی ہے کی جد سیند بند ہا دو ہی کی طرف ، کی طرح میت کے جی سیند بند ہا دو ہیں کی طرف ، کی طرح میت کے جد سیند بند ہا کہ ورید کی طرف ، کی طرح میت کے جی سیند بند ہا کہ ویک ہا ہے گئا کہ در سن میں ہو و نیم اور دید کی کھر ف ، کی طرح میت کے جی میں چیٹ سے ہا نہ ھادیا جائے اگر سن میں ہو و نیم اول کی وجہ سے کھل نہ جائے ۔

## ﴿الفصل الاول﴾

# حضرت رسول الله صلى الله صليه وسلم كى صاحبز ا دى كاغسل وكفن

﴿ ١٥٣١﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحُنُ نَغُسِلُ اِبُنَنَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحُنُ نَغُسِلُ اِبُنَنَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحُنُ نَغُسِلُ اِبُنَنَهُ فَقَالَ مَلْكَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحُنُ نَغُسِلُ اِبُنَنَهُ فَقَالَ شَلْهُ أَوْ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فَلَانًا أَوْ خَمُساً اَوْ اَكْتُرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي اللهِ عِرَةِ كَافُرُوا اَوْ فَيَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

حواله. بخارى شريف ١٢٤ ا ، باب بنقى شعر المرأة حلفها كتاب البجنائو، صريث تمبر ١٢٣٠ مسلم شريف ١,٣٠٣ ، باب في غسل الميت، كتاب الجنائو، صريث تمبر ٩٣٩\_

 وے لیمانو جھ کواطان گردینا، چن نچہ ہم خسل دیکر فارغ ہو گئے ، تو ہم نے حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواطان گردینا، چن آنخضرت صلی ملد تک کی عدیہ وسلم نے بن تہدیند ، اری طرف بچینک رفر مایا کہ س کو گفن کے ندر کا کیڑ ابن و۔

اور یک رویت بین ہے گہاں گوشس دواطاق ہار، تین ہار، یو ہے ہاں اور اس ہواراور اس کے اس ہواراور اس کی در کیس طرف سے ور اس کے اعض نے وضو سے، حضرت م عطیہ رضی اللہ التعالی عنہا کہتی ہیں، م نے ان کے ہاول کی تین چوشیال گوند حیس پھر، م نے ان کے ہاول کی تین چوشیال گوند حیس پھر، م نے ان کو ان کے ہیجیے ڈال دیا۔

قشریع برتم من سب مجھو۔ حقوہ انگی۔ زار۔ اشعر نہا یہ فی کے نیچیس کو گادو۔ تاکہ یہ بدن سے لگ جائے لینگی آنخصرت سل مقد تعالی سیدوسم نے بھورتیرک عطافر مانی تھی۔

بخاری شریف کی رویت ہے معدوم ہوتا ہے کہ یہ آنخطرت میں مند تعالی علیہ وسلم کی صاحبر دی تھیں لیدن نام کی صرحت نہیں مشہور یہ ہے کہ حفر ت زینب رضی مند تعالی عنها تھیں جو کہ حفر ت مامہ رضی مند تعالی عنها کی و مدہ محتر مد ہیں، ان کے شوہر حضرت ہو العاص بن رنج تھے، یہ آنخطرت میں مند تعالی مدید وسلم کی سب سے بڑی صاحبر دی تھیں۔

احسدنه فلاق او خمید تین برنبدنامتی بهایکن ترتین بارسی صفائی شدیویا نے سے دیودہ نبدیو جائے۔

اس صدیث شریف بیس جو فقط"او" آیا ہے، شلاف اور محمسا اور مسعا کے درمیان بیس قوس کے ہارے بیس اور مسعا کے درمیان بیس قوس کے ہارے بیس اوس اوس اوس کے ہارہ میں اوس میں اوس کے ہارہ کے ہے، یعی آر کیجی مرتبہ اللہ بینے سے صفائی حاصل ہوجا ہے قین ہار مسل وینا مستحب ہے، ورتین مرتبہ سے زیادہ مسل وینا مکروہ ہے، اور اس

دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبطس دینے سے صفائی صصل ہوجائے تو پھر یا بھی ہا رنہوں نامستیب ہے، ورند تو سات ہا رنہد نامستیب ہے، لیمن سات مرتبہ سے زیادہ شمل وینے کا فائر سی روسیت پیر نہیں ہے، س سے سات مرتبہ سے زیادہ شمل دینا کروہ ہے۔

بحد و و جعد فی الاحد و است و و جعد فی الاحد و است فور استین بیری کے بیوں کو پانی بین الکر جوش بیج کے بیر سے میت کو سل دیاجائے دوبار، ورآ خری مرتبہ جب سل دیاجائے پانی بین کا فورمد دیا جائے ، فیر سے میت کو سل مردیث سے بہی معلوم ہوتا ہے، فیز بداید کے ضاہر و رابود و د کی لیک رویت جو بان ہرین سے مروی ہے کہ نہوں نے اسل میت کا طریقہ حضرت معطیہ رضی بلد تی فی عنبا سے سیسی تھا، وروہ خو تین میت کو کینی ورہوسری بار بیری کے جوش دیے ہوئے رسم پانی سے اس و ہی تھیں، ورتبہ ری بار پانی ورکافورے اسل دی جوش دیے ہوئے و رکافور فیز ارم پانی سے اس و بی تھیں، ورتبہ ری بار بانی ورکافورے اسل دی تھیں، ورتبہ ری بار بانی و رکافور نیز ارم پانی سے اس کی دوبہ یہ ہے کہ توب بہتر طریقہ سے صفافی ورستھ فی میں بوجائے ، بدن کا میل کی بیری درہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی می فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی میں فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ گرے ، ورموزی میں فورور کی میں دورہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ کراہوجائے ، میت کابد ن جلدی نہ کراہوجائے کی کہ کہ بیان کا میں کی کابد کی خوار کی کو کراہوجائے کی کو کہ بیان کا میں کی کو کو کہ کرائے کا کہ کی کو کرائے کی کرائے کی کرائے کو کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کو کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کو کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کر

و بدن بمیامنہ و موصع نوصو علی و آن جنب کے طلک ارتداکی جائے ، اور موضع اوضو عیں و وَچُونکہ مصق جمع کے نے ہے، اس لئے اعضاء وضو

دوسرے عض ، سے پہنے دھو بینے پہنی ، در عض ، وضو سے مر دوہ عض ہیں جن کے وضو

یس دھونے کا تھم کتاب اللہ بیس فدکور ہے، بہذ ہمارے نزویک کل کرنا، اور ناک بیس پائی

و النا، اور سے رائس اس بیس د ض نہیں ، اس سے کہ بید عض ، دھوئے نہیں جاتے ہیں، علامہ

دبن ہما مزمات ہیں کہ بعض میں ، نے اس کو مستحب کبائے کہ اس سے والہ پی نگل بیس ایک

کیر ، لیبیٹ ہے ، ور س سے میت کے د نتوں تا ہو ور ندر سے دونوں کلوں ، ور نقنوں کو ملے،

اور صاف ہر ہے ، آن کل وگول کا عس ای پر ہے ، اور مختار میہ ہے کہ میت کے سر بر مست ہمی

مرے ، ور پاؤں کو نسل کے بعد نہ دھویا جائے بلکہ عض ، وضو کے ، تھ پاؤں کو دھودیا

جائے ، اور میت کے باتھ دھونے ہے نسل کی بند نہ کی جائے بلکہ بند ، مند وھونے سے کہ دونوں ہے کہ ور سے کہ دونوں ہے کھوں کو دھوس رہتا ہے ، س لئے کہ دہ

انہیں ہاتھوں کے ذریعہ بینے پورے بدن کو پاک ورصاف برتا ہے ، جب کہ میت کو ، ور سے انہیں ہے کہ ور سے کو دھوں کو ور سے کہ میں ہے کہ ور سے کو ہوں ہے بہ کہ دونوں کے ذریعہ بینے وہ ور سے کہ میں ہے کہ وہ سر کے کہ وہ سے کہ ہاتھ پہنے دھوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

انہیں ہاتھوں کے ذریعہ بینے پورے بدن کو پاک ورصاف برتا ہے ، جب کہ میت کو ، ور سے کو گرورت نہیں ہے۔

انہیں ہاتھوں کے ذریعہ بینے پورے بدن کو پاک ورصاف برتا ہے ، جب کہ میت کو ، ور سے کہ ہاتھ پہنے دھوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

انہیں ہاتھوں کے ذریعہ بین ہو تا ہے اس سے میت کے ہاتھ پہنے دھوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

(مرتاۃ کے ۱۳ می ہے کہ میں میں کہ کر انہیں کے میت کے ہاتھ پہنے دھوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

فصفر د شعر ه تلاثة قروب عنی ول مین تکمی رکجم نه ولی مین تکمی رکجم نه این چوشول مین تین چوشول کو پشت کی جانب و مدید

مر هل شرکے نزدیک ہی حدیث کی رو سے بیٹل طور ق کے شے مسنون ہے، جب کد حفید کے بزدیک بیٹس مسنون ہے، جب کد حفید کے بزدیک بیٹل مسنون نہیں ہے، بلکہ طورت کے باول کو ہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ور ان کے دو جھے سر کے دونول کندھول کے ویر سے ا، سر سینے ہر اور شنی کے نیچے رکھ دیا جائے۔

حنفیه کی دلیل یک صریت شریف شین یه "ان الساء کن صفور شعارها فقالت عادشة لم لاتتوكن على حالها " [عورتین، اور کرمینڈیا بہایا َى لَى تَصِيلِ، حضرت عائشه صديقه رضى ملاتعالى عنهائة فرمايا ان كوان كے حال پر كيون نبيل چھوڙو يتيں - ۲ (مصنف عبد سرزق)

ائسه ثلاثه کی دلیل کا جواب ہے ہے کہ طرت م عطیہ رضی متد تعالی عنها اور عشل دیے و ی فورة ل کابا ول کی تین چوٹیال بن ہر پشت کی چ نب ڈ لنامیان کا ابنا فعل ورغس تھی، حضور قدس سی متد تعالی سیے وسلم کو ن کے س عمل کے علم ہونے کی اس صدیث میں کوئی صرحت نیس ہے، جند میں ہونے کی اس صدیث میں کوئی صرحت نیس ہے، جند میں ہوئے گرکے چوٹیال بنا اور س کو پشت کی جانب ڈ لنامیاز بینت کے قبیل سے ہے، ورمیت کے حق میں زینت فیرموزول ورب کی ہے۔ (بذی کمچو و ۱۹/۸۱۹)

- (۱) عنسل ہیں عد دھاقی کا ھاظ رہنا مسنون ہے کہ تین مرتبہ یو پانچی مرتبہ یو سات مرحبہ حسب ضرورت یونی ڈے جائے۔
  - (٢) باني مين بيري كے پتول كوجوش ديكراس باني الله عنسل مينامسنون بـ
  - (٣) عنسل ويت بوع آخري مرتبه ياني مين كافورة باليما بهي مسنون ہے۔
  - (۴) کفن بین کی برزرگ کامستعمل کیٹر بھورتیرک ستعمال کرنا ورست ہے۔
    - (۵) میامن اوراعظ ءوضوے عسل کی بند ء کرنامسنو ن ہے۔

# آنخضرت صلى الله تعالى مليه وسلم كاكفن

﴿ ١٥٣٤ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا فَالَتُ اِنَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا فَالَتُ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ كُفِّنَ قِي ثَلْثَةِ أَنُوَابٍ

يَمَانِيَّةٍ بِيُضِ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرُسُفٍ لَيَّسَ قِبُهَا قَمِيْصَ وَلاَ عِمَامَةً. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف ۱۲۹۱، باب الثياب البيض للكفن، كتاب الحنائر، صريث تمبر ۱۲۲۴\_مسلم شريف ۳۰۵ ا، باب كفن الميت، كتاب الحنائر، صديث تمبر ۱۳۹۰

قسو جسمہ. حضرت ما استر صدیقہ رضی ملاقعاتی منہا ہے رویت ہے کے حضرت رسول اسر مسلی انقد علیہ وسلم کو تیمن کیٹر وال میں کفن ایر گیر ، جو یمن کے مقام سحول کی رونی کے ہے ہوئے سفید منظے اس میں کرتا ورعی مرتبیل تقا۔

#### کفن کے کپڑول کی تعدا دمیں اختلاف ائمہ

قن و بنین اسمی فیله قدمیص و الا سده هما کفن کی تین اسمین ہیں۔

دول کفن سنت دوم کفن جو زر سوم کفن ضرورت ۔

فین شرورت و وہ ہے کہ جومیسر ہوج نے دید یوج نے شو الا یک بی کی بڑا ہو۔

دور کفن جو زمر دے سے دو کیٹ سے ، ورعورت کے سے تین کیٹر ہے۔

دور کفن سنت مر دے سے تین کیٹر سے ، ورعورت کے سے تین کیٹر ہے۔

دور کفن سنت مر د کے سے جو تین کیٹر سے درعورت کے سے بیا کی پیٹر سے ۔

حضوراقد س صلی مند تی ل مدید وسم کا کفن ہے کہ آ مخضرت صلی القد تی لی علیہ وسم کو کس قسم کے مشوراقد س صلی مند تی ل میں ہو تین ہی در یہ تھیں ، ن میں تین کیٹر سے در یہ تھیں ، ن میں تین کیٹر سے در یہ تھیں ہو در یہ تھیں ، ن میں تین کیٹر سے در یہ تھیں گئے ہو تین کیٹر ہو وں میں کے تیم فی تین ہی در یہ تھیں ، ن میں تین کیٹر سے در یہ تھیں ہو نی ہیا ہے ۔

میں کیٹر سے کی دیل حضر سے در شرصد یقدر شنی مند تھیں عنہ کی فدکورہ صدیرے ہے جس شو فع کی دیل حضر سے دشرصد یقدر شنی مند تھیں عنہ کی فدکورہ صدیرے ہے جس

میں تین پیرول کاؤ کرہے، ورقیص کی نی ہے۔

احد نساف كى دليل (ا) حفرت عبد بقد ان مغفل رضى بقد تحالى عند كى حديث ہے الله عليه السلام كفى فى قميص " [ آنخفرت سى بقد تحالى عديوسم كوليس ميں فن الله عليه السلام كفى فى قميص " [ آنخفرت سى بقد تحالى عديوسم كوليس

- (۱) نیز حضرت جدیر بن تمره رضی مند تی مند کی صدیث ہے "کفن النبی صلی الله تعالی علیہ وسلم فی ثلاثه اثواب فیمیص وازار ورداء" [مضرت أبی مرمسلی مند تعالی سیدوسم کو تین کیا ول میں فن میر آبید (۱) تیص (۲) از ارد (۳) رود مان عدی فی کامل)
- (۳) "احرح المصحاوى بمن شداد بن الهاد ان رجلا من الا عراب جاء الى السبى صلى الله المسبى صلى الله تعالى عليه وسلم فامن به ثم مات كهه البي صلى الله تعالى عليه وسلم في حبة السي" (شرح معانى الاثار ۱۳۲۳) [ايك دباتي عليه وسلم في حبة السي" (شرح معانى الاثار ۱۳۲۳) [ايك دباتي حضر بوا، وه يمان الياء دباتي حضرت بين حضر بوا، وه يمان الياء يجرون كي وفي ت بوتي آنخضرت سلى المدعيد وسم أن وياء] يجرون كي وفي ت بوتي آنخضرت سلى المدعيد وسم أن وياء] بخضرت سلى مند تي الى عيد وسم من بي من أن أن الى منافق كو يلي قييم فن كي من كي كي من كي من

#### سلى ہوئى قىص كاكفن دينا

گذشتہ سطور سے بیرہ سے معدوم ہونی کے زندہ وگ جس طرح تبیص بہنتے ہیں س طرح کفن شہیں بنایا جائے گا، حا ، نکد بہت مشہور و قعد ہے کہ تخضر سے معنی مد تھالی عدیہ وسلم نے عبد اللہ بن أبل بن سعوں کے گفن میں پٹی کل ہونی ستح ہی تبیص ، می تنظی ، حضر سے منگوہی نے

اس شکال کاجو ب دیا ہے کہ سرقیص کہیں ہے تی رموجودہو ورمیت کواس کو پہنایا جائے ،تو کونی قباحت نہیں ہے،سونی دھیڑ کرآ ستین وغیر انتقا سرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسر جوب بیت کہ بیآ تخضرت میں متد تھی مدیبہ وسلم کی خصوصیت تھی، بیٹھ ما منافقوں کاسر درتھ، س نے فز وہ ہدر کے موقعہ بر پی تھی حضرت عبس رضی مقد تھی اللہ خدکو دکھی ۔ آخضرت میں رضی مقد تھی اللہ تھی ۔ آخضرت میں مقد تھی مدیبہ وسلم بیا ہے تھے کہاس کا کوئی ، حس ن تخرت میں باقی نہ دہ ہے، س لئے اس کے اس احسان کا بدیہ چکا نے کے ت پی تھی مہارک اس کو پہنائی ، اس لئے ، س سے ، شد ، س کرنا درست نہیں۔

حضرت عاشہ صدیقہ رضی ملد تعانی عنها کی حدیث کا جو ب ریہ ہے کہ میں سے تبییں مخیط کی فی سے تبییں ہوا اس سے جورے شاف استعمال کرنا ورست نہیں ہے۔ ( درس مشبوق ) بذر ۱۳۸ ما، لتعلیق ۲۳۳۲ م

ال کا یک جو ب بیائی کے تضرف سی ملاقی مدیدوسم کی قیص مبارک جوہ فات کے وقت پہنے ہوئے سے حتر ما تار نہیں گیا، کی میں شامل میں البقہ، حضرت میں شامل میں البقہ، حضرت عاش صدیقہ رضی ملاقیاں عنہا کی حدیث کا مصب یہ ہے کہ الگ ہے قیص فن پیر نہیں وی گئی، س سے کہ تی سے موجود تقی ۔ ملد علم

سے حوالد آنہ بھتے لیکن زیادہ فضی ہے، نظم کسین بھی ہڑھ ایس ہے معتی میں ہے ،اس کے معتی میں ہے ،اس کے معتی میں دو متیل ہیں ، یک بیکہ سے وال کی ہے ۔ "سے حول" یکن کا یک شہر ہے ، وہال کے ہے ، ہوئ پڑ اسے ولید" سے ولید" کی جا ہے ، دوسر سے بیاک "سے حول" دھولی کو کہتے ہیں ، دھولی کا معالیوا کی اور نہیں تھ۔ مردد ہے ، لینٹی وہ کیٹر دھوا ہو تھ کور نہیں تھ۔

فنواقد چنرانو مدصریث پاک ہے معدوم ہوئے (۱) مردکے گفن میں تین کیز ہے مسنون ہیں۔

- (۲) کفن کے پیڑول کاسفید ہونامسنون ہے۔
- (٣) فن کے کیٹرول کاسوتی ہونامسنون ہے۔
- (۱۷) کفن میں سمی ہونی قبیص یاعی مدوغیر انہیں ہونا میا ہے۔
  - (۵) فن کے کیڑول کاصاف متھر ہونامسنون ہے۔

# كفن عمده بهونا حياجي

﴿ ١٥٣٨﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ لَى اللَّهُ مَا عَالَمُ فَلَيْحُونُ اللَّهِ مَ لَا اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ آخَذُكُمُ آغَالُهُ فَلَيْحُونُ كَنْ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا عَالَمُ فَلَيْحُونُ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُونُ اللَّهُ مَا عَلَهُ فَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

حواله. مسلم شريف ۲ ۱٬۳۰۲ ماب في تحسين كف الميت، كتاب الجنائز، صريث نير ۹۸۳

تعشریع فیسحس سکھناء کامطب ہے ہے کہ فن کا کیئر صاف تھرا پاکیزہ مقید ور تنامونا ہوائی ہے بدن جہب جاتا ہو، وربدن ففر ندآتا ہو، وسط ورجہ کا ہو، اور ای ایشیت کا ہوجس کومیت کٹر پٹی زندگ ہیں ستعاں برتا تھا، ندتو بہت زیادہ فیمتی ہو، اور ندجی بہت زیادہ ست، معاہ نے معص ہے کہ چھے فن کا مطلب یہ بین ہے کہ می میں صد ہے زیادہ اسر ف ورفعوکی جائے، وربہت زیادہ فیمتی فن میت کے شریا جائے ، معامدتو ریشتی فرمات میں کہ فضور فرچی سرف و بوگوں نے جورویہ پنارکھ ہے کہ وہ بہت بیتی کپٹر وں میں مردول کو گفن و بیت میں اشہرت وردکھ وے ورریو کاری کے نے تو بیش بیت میں ممنوع ہے اس کے کہ تر بیش بیت میں ممنوع ہے اس کے کہ تر بیش بیت بیش ممنوع ہے اس کے کہ تر بیش بیت کے تعلیق موں ہے منع فر مایا ہے ، ور فن کا فیمتی ہونا بھی سراف ہے ، اس کے منع ہے اپنے منع ہے ، نیز صریح شریف میں ہے کہ حضرت نی سریم صلی متنہ وسلم نے در شادفر مایا "الا لا تعالموا فی الکھی" [سنوا فن میں غلومت سروے] کہ بہت فیمتی پنا ہے میں کھی دورہ بیان تروے ( لنعلیق ۲۳۳۲ )

فسائسدہ: صدیث پاک میں ان وگول کی صدح کی ٹی ہے کے جو کفن میں بہت گھٹیا اور بہت معمولی کپڑ ااستعمال کرتے تھے کہ بیرمیت کے احز م کے خد ف ہے۔

# محرم كاكفن

﴿ ١٥٢٩ ﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبًاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ مَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ صَنْعُ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنهُ وَهُ وَ مَحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِيْنُوهُ فِي تُوبِيهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ (مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ عَنهُ قَيْلُ وَسِيْرٍ وَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلَ (مَنْ عَلَيْهِ وَلاَ مُعَالِيْ عَنهُ قِيلًا عَنهُ قَيْلُ مَعْمَالُونُ عَنهُ قَيْلُ مَعْمَالُونُ عَنْهُ قَيْلُ عَنهُ قَيْلُ مَعْمَالُونُ عَنْهُ قِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ الْمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ الْمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ مَعْمَالُونُ عَنْهُ قِي بَابٍ جَامِعِ الْمَناقِبِ الْمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ مَا الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَيْلُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَنْهُ قِي بَابٍ جَامِعِ الْمَناقِبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَاللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قِي بَابٍ جَامِعِ الْمَناقِيلِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَلَيْلُونُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَاللّهُ وَيَعْلَىٰ عَنْهُ وَاللّهُ الْعَلَالُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَالَىٰ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف ١٢٩ ا، باب كيف يكفن المحرم، كتاب

البجنائو، حديث بمبو: ٢٧٤ مسلم شويف: ٣٨٣ 1، باب مايفعل بالمحرم ادا مات، كتاب الحج، صريث أمر ١٢٠٧\_

## محرم کے گفن میں اختلاف

تشریع محرم کا حالت حرم میں انتقال ہوجائے تو س کے نفن وغیرہ کا کیا طریقہ ہے؟ عام موت کی طرح ہے یا کچھ آبیاز ہے؟

الم بوطنیفہ مام و کے کفن کے خزا کی محرم کا تھم فیر محرم والے ہے، جوی ممردوں کے کفن کا طریقہ ہے، وی ممردوں کے کفن کا ہے، ان کے خزاد کی موت سے محرم کا حرم ختم ہوجاتا ہے، امام شافی مام حد ہے کے خن کا ہے، ان کے خزاد کی موت سے محرم کا حرم ختم خیس ہوتا، س لے احکام مام شافی مام حد ہے کا مار کی بابندی ضروری ہے، صرف دو کیڑول ٹیل گفن دیا جائے گا ، اور مختم خوشہونیس لگائی جائے گا ۔ اور مختم خوشہونیس لگائی جائے گا ۔ حدیث الباب ال صفر ات کا مشدل ہے۔

دلائل احسناف مرم بوطنیفہ ور مام الک کی ایک یہ ہے ۔ فصوص کیٹرہ سے بیضا بطہ معدوم ہوتا ہے کہ موت سے نسان کے عمل منقطع ہوجاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ اوہر سے عمل موت سے نتم ہوجاتے ہیں، سیطرح حر مبھی تتم ہو گیا، جب احرام ختم ہو تو اس کے احکام بھی ختم ہو گئے، کی صدیث میں آنخضرت سی ملتہ تعالی ملیہ وسلم نے قاعدہ کے دوجہ میں محرم کا شنن بنیل کیا، جن حامیث میں قاعدہ کے دوجہ میں محرم کا شنن بنیل کیا، جن حامیث میں فن کابیان سے دوجہ میں محرم ورقیم محرم کا شنن بنیل کیا۔

دلاظل فقوافع . شافعیدکا ستد ، برایر بخت صدیت شریف بیس با کرر روه و تعدے ب،

شافعید نے س و تعدکو قاعد و عامد سیم مرکے حرم کو ہا قی علی ہے مشتی کرایا ہے ۔

منی کی طرف سے س کا جو ب بیت کہ یہ س گختس کی خصوصیت برجمول ہے ، بہت ہے مسائل بیس قاعد و کلیہ سے بہت مرجم سے بر مرضی ملاحتہ میں کا معاملہ کیا گیا ہے ، بید و قعد بھی سی قبیل سے ہے ۔ (شرف موضی ) بدیت الجمجاد ۱/۱۲۹ مرقاق ۲ مهو می کنایق ۱۹۳۴ میں۔

# ﴿الفصل الثاني

# سفيدكفن كى تاكيد

﴿ 100 ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِنَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَسُلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِنَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَوْنَا كُمُ وَمِنْ عَيْرِ الْكَحَالِكُمُ فَإِنَّهُا مَوْنَا كُمُ وَمِنْ عَيْرِ الْكَحَالِكُمُ

الإِنْ مِدُ قَاِنَّةً يُنْبِثُ الشَّعُرَّ وَيَخْلُوا الْبَصَرَ ـ (رواه ابو داؤد والترمذي) وَرَوْنِي ابْنُ مَاجَةَ الِي مَوْنَاكُمُ ـ

حواله. ابوداؤد شريف ٢ ٢ ٢ ٢ ، باب في البياض، كتاب اللياس، حديث أبر. الامم تومذى شويف: ٩٣ ا / ١ ، باب مايستحب من الاكفان، كتاب الحنائر، حديث أبر ٩٩٠ ابن ماجه شويف ٢ ٥٥ ، باب البياض من النياب، كتاب اللباس، حديث أبر ٣٠٢١ -

قوجه حدات بن عباس رضی مدتی فی عنه سرو بیت بن کے حفرت رسول اسر مسلی مدسی و بیت بن کے حفرت رسول اسر مسلی مدسیہ وسلم نے رش و فر مایو ۱٬۰۰۰ مرتم وگ سفید لباس پیبنا کرو، س وجہ سے کہ وہی تم بارے پیڑوں میں سب سے بہتر ہیں، ور بین مر وول کوچی سفید کیا ول میں کفناؤ، اور تم بہارے مرمول میں سب سے بہتر بن مرمد اند بن سر وجہ سے کہ وہ الول کو گاتا ہے، اور تکاہ کوروش مرتا ہے۔ اور وور تروش کی ان مجہ شریف نے بیرو بیت "المنی هو تا کیم" سک من مجہشر یف نے بیرو بیت "المنی هو تا کیم" سک منتل کی ہے۔

تشریح نسدو سفیدرگ سب بہتر ہے، سے کہ تخضرت سلی اللہ تعالی مدیدو سلم نے س کی تعقین فرہائی ہے۔

آ تخضرت سلی ملد تھی مدیہ وسلم نے تاکید سفید کیڑے پہننے کی فروافی ہے الیمان نموو بیا ۔ بیا او قات مختلف رنگول کے کیٹ سے زیب تن کے بین، س کی دو وجہیں ہو مُتی بیں۔ اول بیان جو ز،دوم سفید کیٹ میسر ندہونا۔ جب س تک مر دول کو گفن بین سفید پڑ وینے کا تکم ہے، وہ امر مستحب ہے، ورندمر دول ور تورول کے نئے وہ تمام پڑا کے گفن بین ستعال سا درست بین، جن کودہ زندگی بین استعمال کرتے ہیں۔

وهن خير اكحالكم الاثمدا الله ككفاص يتم بم مرمه

بنایا جاتا ہے، آنخضرت میں مقد تی میں وسم نے سرمہ گانے برمو ضبت فرمانی ہے، البذه سرمد کا منتعال سنت ہے، فیز آنخضرت میں القد تی لی عدیدوسم کا معمول سوئے کے وقت سرمد کا ستعال استعال فرما نے کا تھا، ہی مس سنت سوت وقت سرمد گانا ہے، ورد ت میں سرمد کا استعال زیادہ فی بخش ورموثر ہے۔ (مرقد ق ۲۳۴۷)

# کفن میں بہت قیمتی کپڑا

﴿ 1 00 ا ﴾ وَعَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُماً صَلَّما اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُماً صَلَّما اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُماً صَلَّما اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلْماً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالُوا فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالُوا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالُوا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُغَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُغَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالُوا فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تُغَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

حواله ابوداؤد شریف ۴۳۹ ا، باب کراهیة المعالاة فی الکفر، کتاب الجناثر، صریث المر۳۱۰۲\_

توجمه. حفزت می رضی ملاتحالی مندے رویت ہے کے حضرت رمول اگرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رش وفر مایا ''کرکان میس غلومت سرو س نے کہ وہ بہت جلد چھین لیا جاتا ہے۔''

قشویج فی عمره ورجی تو بوناپ ہے، صاف تھ ورپا ییز و بونا پا ہے، کیکن بہت زیادہ فیتی ند بونا پا ہے ، کیکن بہت زیادہ فیتی ند بونا پا ہے ، کوربیش جے ، اور بیش فیر بہند ید انجمس ہے ، انجمس ہ

 الفن دینا با ہے ،"فانه بسلب سلبا سریعا کامطب یہ ہے کہ میت کو بیا ہے جتنا قیمتی کی ہے جتنا قیمتی کی جاتا تیمتی کی دو بالآخر س کو بہت جد خرب بونا ہے، کیونکہ مٹی کفن کو بھی کھ جاتی ہے، تبده کفن میں فیمتی کیٹر دینا ہوئے ہیں۔ کو ضیاع کے کیجھیں۔ (تعلیق ۲۳۳)

## میت کوجن کیڑوں میں موت آتی ہے آئیں میں اسکواٹھایا جاتا ہے

﴿ ١٥٥٢﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيُدِهِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّهُ لَمَا خَصَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبُعَثُ فِي ثِيَابِهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبُعَثُ فِي ثِيَابِهِ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبُعَثُ يَهُ فِي ثِيَابِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبُعَثُ فِي ثِيَابِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبَعِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ مُؤْتُ فِيهُا \_ (رواه ابوداؤد)

حواله الموداود شریف ۴۳۳۳، باب مایستحد من تطهیر ثیاب المیت، کتاب الحالو، صریح تمبر ۱۱۳۳

قسوجهه. حضرت بو معيد خدرى رضى ملد تعالى عند سے رويت ہے كہ جب ان كى موت كا وقت قريب آيا تو نهول ئے نيالب منكو يا اوراس كو پہن ، بھر بو ب بيس في حضرت رسول سرم سلى الله عليه وسم كو بير رش وفر مائے ہوئے سنا ہے كہ" مر ١٥ كو نهى پيا ول بيس ، شمايا جائے گاجن بيس وه مرتا ہے۔ "

قشریع میت کوقبرے س کے ل بی کیٹروں ٹیں ٹھی چائے گاجن میں وہ مرتا ہے۔

الشكال: يهت عام صديث بي جس بين أن تخضرت صلى مقد قد في عديدوسم في رثاوقر ما يا كدا المسحد والساس حفاة عواة" (توهذى شويف ٢٦٨) يتني او وسكا

حشراس حال بین ہوگا کہ وہ نظے ہیر نظے جسم ہول گے، وربھی حدیث ہے تن ہے ہیہ بات واضح ہوتی ہے کہ 'سان جس طرح پید ش کے وقت بغیر ہاں کے تھا، اس طرح اس کا حشر بھی ہوگا، حدیث ہاب کے ندراس ہات کا ذکر ہے کہ میت کولباس بین اٹھ با جائے گا، دونول حدیثول بین بظ ہرتی رض ہے۔

جواب اول صدیت باب بنی بعث کان بر ہے، وردیگر حانیث بنی خشر کان الرہے، اور سے اور خشر کا مطلب ہے، قبر سے خصان ورحشر کا مطلب ہے میدان حشر شی جی بہونا، وردونوں بنی وقت کے متبارے کائی فاصد ہوگا۔ ہورا وردونوں بنی وقت کے متبارے کائی فاصد ہوگا۔ جواب دوم من معزت بی کریم صلی مند فالی مدین کی مدین کی مدین کی وفات بیامہ اللہ یہ بموت فیجا کا مرطب ہیں کہ جس سم کے عمل بنی س کی وفات بوگی، ای فتم کے حال بنی س کی وفات ہوگی، ای فتم کے حال بنی س کی وفات ہوگی، ای فتم کے حال بنی س کی وفات ہوگی، ای فتم کے حال بنی س کی وفات محزت ہوگی، ای فتم کے حال بنی س کی وفات محزت ہوگی، ای فتم کے حال بنی مند تھی مند نے صدیث کے ظاہری مفہوم بر ممل فرا با تو معرف کے طاہری مفہوم بر ممل فرا با تو معرف کے طاہری مفہوم بر ممل فقر میں صل مقصود کی طرف تف ت نہ ہونے کی وجہ ہے۔

#### عددكفن

( شرف توضیم) مدر لمنضو، ۲۱۲/۵،مرقاة ۲/۳۸۸\_

﴿ ١٥٥٣ ﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ عَنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْرُ الْكُفَنِ الْحُلَّةُ وَمَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْرُ الْكُفَنِ الْحُلَّةُ وَمَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْرُ الْكُفَنِ الْحُلَّةُ وَعَنْ رَسُولُ اللَّهُ مَا خَفَةً عَنْ اللَّهُ الْمَاعَةُ .

حواله- ابوداؤد شریف ۲۵۰ ، باب کراهیه المغالاة فی الکفی، کتاب البحسائو، صریث نم ۱۳۵۹ ترمذی شریف ۲۷۸ ، ا، باب کتاب الاصاحی، صریث نم ۱۰۱ ابس ماحه شریف ۲ و ا، باب فی هایستحب من الکفن کتاب الجائر، صریث نم سریم ۱۰۱ .

قسوجمه حضرت عبوده بان صامت رضی مند تحالی مند في حضرت دسول الرم ملی الله ملی مند في حضرت دسول الرم ملی الله ملیه وسلم في رو بت کیا مخضرت صلی مند تحالی ملیه وسلم في را دفر مایا که المبترین نفن حله به اور بهترین قربانی سینگول و دنبه به فی (بود و دو) از فدی اور این ماید فی الله فی الله فی کی عشرت نقل کیا به ا

#### شهيد كے كفن كابيان

﴿ ١٥٥٣ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ الْمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى الحَدِ أَنْ تُتُزَعَ عَنُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى الحَدِ أَنْ تُتُزَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى الحَدِ أَنْ تُتُزعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى الحَدِيدَ وَالْحَلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَاتِهِمُ وَيْبَابِهِمُ \_ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف ٢ ٣٣٥، باب في الشهيد يغسل، كتاب الحنائر، صير أبر ١٣٣٥ ابن ماحة شريف ٩٠١، باب ماحاء في الصلوة على الشهداء، كتاب الجنائز، صريرة أبر ١٥٥١ ــ

خوج مل حفرت ابان عباس رضی الله تعالی عنیم ہے رویت ہے کہ حفرت ارسول اگرم سلی بلد تعالی علیہ میں رش دفرہ یو ان کے ان سے اگرم سلی بلد تعالی علیہ واسم نے فراوہ حدے شہد م کے ہارے میں رش دفرہ یو ان کے ان کے فون ورن کے پیٹروں کے باتھ دفن کے مرد یا جائے۔''

قن بہنا ہوائے گا، ورندی ن کو لگ سے من بہنا جائے گا، ورندی ن کو لگ سے من بہنا جائے گا، جو ساس وہ زیب تن کے بوئے ہول ای لبس میں ن کے خون کوصاف کے بغیر بی وقت سرویا جائے گا، اور ہر وزحشراسی ، لم میں بیروگ خیس گے۔

ین علی میدوسی میدو و اجدود آنخضرت سی مدتحالی سیدوسی نے میداء کے جسم نے شہداء کے جسم سے بتھیاراور پوشیان اتار نے کا تھم دیا ، مقصود بیٹ کے جوز مد کیڑے ہیں وہ اتارد ہے جا کیں ، وریقیہ کیڑے میں شہید کوفن کردیاجائے ، وم والگ کے زو کی متھیارتو

وتارویے جا کمیں گے البین زید کیڑے مثلاً پوشین وغیر انہیں تارے جا کمیں گے۔

#### شهداء كي نماز جنازه اوراختلاف ائمه

شہید کوئنسل ندویہ جائے ہیں نمہ ربعہ متفق ہیں، بشرطیعہ شہاوت حالت جنابت میں وہ تع ند بھوئی ہو،لیکن شہید کی ٹم زجنازہ پڑھی جائے گی کے ٹیس ؟اس مسئلہ میں انکہ آربعہ کے درمیان اختاد ف ہے۔

امام ابو حنیفه کا مذهب: ،م بوطنیفهٔ کے نزدیک شہید کی جن زه کی نماز بڑھی جائے گی۔

ما الله الله الله الله الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم احد فحعل يصلى الله تعالى عليه وسلم يوم احد فحعل يصلى على عشرة عشرة وحمرة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع (ابن ماحه و و ا ، باب ماحاء في الصلوة على الشهداء)

[ رسول الله صلى الله على عديه وسم احد كم شهداء كي ين شريف المائية ، اوروس وي برنماز جنازه براحة شيء اور حضر مت ممزه وضى الله على عنه كاجنازه ي طرح ركها بوه تقادوم حد جناز حد شرح من عنه عنه و شرط ح ركه راا -]

(الشاسى) صلى السي صلى الله تعالى عليه وسلم على قتلى احد (بوداؤد)

[ آنخضرت سلى للد تى لى سيه وسم ئى حد كے شهد ، پر نم زجنان ، پر شى -]
المه قلائه كا مذهب مدال شكنز و كه شهيدكى جنز ، كي مرائيس پر هي جا يكى دليل امر (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بدفيهم في دمانهم ولم

«ورندن پرنماز جنازه پرگ گی- ]

ج واب سرحان شریف شریف کاجوب بیت که تخضرت صلی مقد تعالی عدیدوسم ند می الی عدیدوسم ند می اور حضرت می دور محضرت می دور محضرت می به به می دور محصورت می دور محصورت می دور محصورت می مقد می مقد می معید وسم زخمی شیر می اور دور می دور کی بیاری می دور کی د

#### ﴿الفصل الثالث﴾

## حضرت جمز ه رضى الله تعالى عنه كاكفن

﴿ 1 000 ﴾ وَ عَن سَعَدِ بُن إِبْرَهِيْمَ عَن أَبِيهِ أَنَّ عَبُدَالُّ مُمْنَ اللهُ أَنِي بِطَعَامٍ وَ كَانَ صَائِماً قَالَ: قُتِلَ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ بَنَ عَوْفِ أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِماً قَالَ: قُتِلَ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَهُو خَيْرٌ مِنِي كُفِينَ فِي بُرُدَةٍ إِنْ غُطِي رَأْسُهُ بَدَتَ رِجُلاهُ وَإِنْ غُطِي رَأْسُهُ بَدَتَ رِجُلاهُ وَإِنْ غُطِي رَأْسُهُ بَدَتَ رِجُلاهُ وَإِنْ غُطِي رَأْسُهُ بَدَتَ رِجُلاهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةً وَهُو خَيْرٌ مِنِي ثُلُهُ بُسِطَ لَنَا مِن الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَلَقَدُ خَشِينَا مِن الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَلَقَدُ خَشِينَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولَ عَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَلَقَدُ خَشِينَا أَن اللهُ الل

**حواله**: بخاری شریف ۵۷۹ ۲، باب غروة احد، کتاب المغاری، صریت نبر ۲۰۴۵\_

تعشریح و هو خیر منی آپرش ستانی مند نا یا استان استانی استانی استان استا

ے فی الحال ہی دیدیں گے، پھر ہم اس کے ئے جہنم ہجویز کریں گے، کہ وہ اس میں بدحال راندہ بور د ض ہوگا۔ اور مرکی آیت "ادھبنے طیبات کے فی حیات کے الدنیا واست منت متنے بھا فالیو م تحروں عداب الھوں" (سورہ خق ف ۲۸) یعنی تم اپنی لذت کی چیزیں پٹی دنیوی زندگ میں حاصل ر بھے، ور ن کونوب برت بھے، سوآت تی تم کو ذلت کی چیزیں پٹی دنیوی زندگ میں حاصل ر بھے، ور ن کونوب برت بھے، سوآت تی تم کو ذلت کی جز وی برت بھے، سوآت تی تم کو

پہلی آیت ہے ن وگول 6 ص بیان ہو ہے، جن 6 مقصد ہے تمال نیک ہے صرف دیا کے نفع کی نیت ہو، فو ۱۹ و ۱۱ فرت کے منگر ہول ایو ان کا مقصد تخرت نہو ہو او ۱۱ فرت کے منگر ہول ایو ان کا مقصد تخرت نہو ہو او او او گوگول کو اللہ تعالیٰ فی لحال ایو میں ہی چھ جز حط سرو ہے ہیں، ور تخرت میں ان کو خاک بھی خد طے گ ، بند و سری سیت میں والد میں او گول کا حال خد طے گ ، بند و سری سیت میں ن او گول کا حال بنان ہو ہے جو کا فر ہیں ، ور نس و فور میں ہتا ہیں ، کہ دیو میں پی زندگ میش و عشرت نعویات میان ہو ہے جو کا فر ہیں ، ور نس و فور میں ہتا ہیں ، کہ دیو میں پی زندگ میش و عشرت نعویات میں جنہ میں او گول کے اور فی قر حقیق کو بھول گے ، اس سے سخرت میں جنہ میں فر فر دی ۔ ور خی قر حقیق کو بھول گے ، اس سے سخرت میں جنہ میں فران کی دیو کے اس سے سخرت میں جنہ میں فران کی دیو کر دیو کر اور کی ہوگا کے ۔

 اولگالیا ہے۔(مرقاۃ ۱۳۵۹ر ۳۵۰ میلی سے سام العلیق ۲۳۳۵)

## سلى ہوئى تىص كاكفن

﴿ ١٥٥١﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَا أَدُ حِلَ خُمُرَتَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بَنِ أَبِي نَعُدَ مَا أَدُ حِلَ خُمُرَتَهُ فَامَرَ بِهِ فَانْحُرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكُبَتِيهِ فَنَفَتَ فِيهِ مِن رِيُقِهِ وَالْبَسَةُ فَامَرَ بِهِ فَانْحُرِجَ فَوضَعَهُ عَلَى رُكُبَتِيهِ فَنَفَتَ فِيهِ مِن رِيُقِهِ وَالْبَسَةُ قَبِيْصَةً قَالَ وَكَانَ كَسَاعَبُاساً قَبِيْصاً \_ (منفق عليه)

حواله بحارى شريف ۲۸۲۲، باب لهس القميص، كتاب الله ميض، كتاب الله ميث نبر ۵۵۵۵ مسلم شويف ۳۲۸ ، كتاب صفات المنافقين، مديث نبر ۲۵۵۳۰۰۰ مديث نبر ۲۵۵۳۰۰۰

قوجمہ حفرت جابر رضی ملا تھاں عنہ ہے رویت ہے کے حضرت رسول مرم سلی
اللہ علیہ وسلم عبد ملد ان بی ( من فق ) کے فن کے وقت قبر متان آئے ، تو س کو قبر بین رکھاجا چکا
اللہ علیہ وسلم عبد ملد ہی ملا ہے میں ملیہ وسلم نے اس کو قبر ہے تکو یہ ، جب س کو تکال آئی ، تو آئی تخضرت
ملی اللہ تھ فی عدیہ وسلم نے س کا سر پنے گھنٹے پر رکھ، وراس کے منہ بین لعاب وہی لگایا ، اور
ملی اللہ تھ فی عدیہ وسلم نے س کا سر پنے گھنٹے پر رکھ، وراس کے منہ بین لعاب وہی لگایا ، اور
ملی اللہ تھ فی عدیہ وسلم نے س کا سر بن نے مخفر ت عب س رضی ملد تھ فی عنہ کوئی میں جہنائی تھی۔
ملان پر رہ تنہیں تھا، اور کسی کا کرت ان کو پور نہیں آتا تھ ، اس موقعہ بر عبد متد بن اکبی نے حضر ت
مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کو رہ بہنایہ تھ ، اس کے بدلہ میں آ تا تھ ، اس موقعہ بر عبد متد بن اکبی نے حضر ت
مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کو رہ بہنایہ تھ ، اس کے بدلہ میں آ تخضر ہے سی ملہ تھ فی عدیہ والی علیہ وسلم نے مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عدیہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عنہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عدیہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عدیہ کی عدیہ وسلم نے اس مباس رضی اللہ تھ ان عدیہ کی عدیہ کی ان کے عدیہ میں آ مخضر ہے سال مباس مباس ان مباس ان کی عدیہ میں آ مخضر ہے سے کی عدیہ کی ان کے عدیہ کی ان کی عدیہ کی ان کو عدیہ کی ان کے عدیہ کی ان کو عدیہ کی ان کی عدیہ کی ان کی عدیہ کی ان کے عدیہ کی آ

اس کو بھی مرحد پہنا دیا۔ تا کہاں کے حسان کا بعد اس چکا ایا جائے ، آخرت کے لئے یا تی شدرے، چونکہ کفار کا آخرت کی فعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔

#### عبدالله بن أبي كاجنازه

عبد بقد بن لی کے تقال کے وقت آیت "استغفرلهم او لا تستعفولهم ال تستعفولهم ال تستعفولهم ال تستعفولهم ال تستغفر لهم سبعین مرة فلن یعفو الله لهم" (سورة توبه: ٨٠) [ (اے بُی ا) تم ال کے لئے استغفار الرویا تدرو اً رتم ن کے سے سترم تبہ ستغفار کرو گے تب یحی اللہ تعالی الیمیں

معاف نیل آریا۔ [آ مان ترجمہ) نازی ہوچکی تھی، س آبیت میں منافقین کے لئے آخضرت سلی متد تعالی سیہ وسم کا ستغفار مفید ندہو نے کافر ہے الیمن بھی تف منافقین کے جنازہ ہے صرحة منع نیس کی تق من سی تق من سی و تعد کے جد صرحة منع مردید گیا ، اور بیر آبیت نازل ہوئی۔ "لا تنصل علی احمد مسهم مات ابدا و لا تنقیم علی فیوہ" (سورہ تسویہ ہے۔ "لا تنصل علی احمد مسهم مات ابدا و لا تنقیم علی فیوہ" (سورہ تسویہ ہے) ور ( یہ فیر ) ن ( منافین ) میں ہے جو کوئی مرج ہے قوتم می برنماز ( جنازہ ) مت برخ هذه ورند می کی قیر برکھڑ ہے ہونا۔ [ ( آ مان ترجمہ )

جواب س کامل یہ ہے ۔ آیت ہا مذہ ت و نہی ہر الت نہیں مرتی ہے ، تیت کا مداول

ہر یں ، ت و استغفار اور عدم ستغفار ہیں ہر بری ہون مرنا ہے ، یعنی ستغفار میں ہانہ

مری ، کی صورت میں بھی مغفرت کا تر تب نہیں ہوگا، آیت کا حس مدلول تو ، تناہی

ہے۔ ہینہ دیاں فار جی ہے نہی ہر است ہو سکتی ہے ، حضرت محر رضی للد تعالی عند

ہو یہ اس فار بی ہی تھوم فی کہ جب جن زو ہر جنے ہے مففرت نہیں ہوگی ہو یہ کام

میٹ ہو ، ورعیث نی جینی عظیم شان شخصیت کے ہے منہی عشہ میں ایے فرماویا

خلاصہ یہ کہ حضور اقد کی سی مند تعالی سیہ وسلم کی نظر میں بیاکام عبث نہیں تھا، ہی لئے آ تخضرت سلی مند تعالی عند نے عبث سمجھا اس کئے ند پڑھا نے کامشورہ دیا، کی وقعہ کے بعد صرحة کے اور مناز ہو کے نازل ایک ند پڑھا نے کامشورہ دیا، کی وقعہ کے بعد صرحة کے ارکا جنازہ پڑھے کے نہی نازل ہوگئی، اب کسی مصلحت یا حکمت کے بیش نظر کی کافر کا جنازہ پڑھنے کی جازت نہیں۔ (شرف عرضیہ)

فسائدہ (۱) سی صدیث شریف ہے یہ جی معدوم ہو کہ وفن کے بعد کی عدت اور سبب کی وجہ ہے ۔ (مرقاۃ ۱۳۵۰ میں التعلیق ۲،۲۳۵ میں وجہ ہے میت کو قبر ہے کا ان جارز ہے۔ (مرقاۃ ۱۳۵۰ میں التعلیق ۲،۲۳۵ میں جب کی وجہ سے کا ان جارز ہے۔ (مرقاۃ ۱۳۵۰ میں سے کی وجہ سے کی وجہ سے کا ان جارز ہے۔ (مرقاۃ ۱۳۵۵ میں سے کی وجہ سے کی وجہ سے کا ان جارز ہے۔ (مرقاۃ ۱۳۵۰ میں سے کی وجہ سے کا ان جارز ہے۔ (مرقاۃ ۱۳۵۰ میں میں وجہ سے کی وجہ سے ک

الرفيق الفصيح ١٠ الربيق الفصيح ١٠ البعد وتكفيمه الربي الفيد الميت وتكفيمه (٣) نيزيجي معوم بو مرس بوني تيص يحي غن يس دي جاستان على الميت وتكفيمه

(٣) آ تخضرت سی بقد تی ن سیدوسم کے خال سرید ندرجمت وشفقت کاعلم ہوا۔

(4) آنخضرت مسى ملاتان عليه وسم كي مت كي قكر كا ند زو بو كه كوني ببلو وركوني صورت جس ے وگول کے اسرم قبول کرنے کی امید ہوتی تھی آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم اس کو ختیا رفرہ تے تھے۔

> يُسَا رَبِّ صَسَلٌ وَسَلِّيمُ دَائِعَاً آيَداً على حبيبك خير العلق تملهم



# باب المشى بالجنازة والصلوة عليها (جنازه كماته طخاورنماز جنازه كابيان)

رقم اعديث ١٦٠١١/١٥٥٧

### الرفيق للقصيح ١٠٠ ١٠٥ ماب المشى بالحنازة والصلوة عليها

#### بعمر الله الرحدر الرحيم

# باب المشى بالجنازة والصلوة عليها (جنازه كماته چخاورنماز جنازه كابيان)

### جنازها ٹھانے کا حکم

جس طرح میت گوشس و بنا و رکفنانا فرض کفامیہ ہے ، ی طرح س کا جنازہ ٹھانا بھی بپاروں واموں کے نزویک فرض کفامیہ ہے ، وریپفرض کفامیم دوں کے ذمہ ہے ، تورق ں کے ذمہ نہیں ہے۔ (تقریر بخاری)

### جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت

جنازہ کے ماتھ جانا بہت ہی قو ب کا باعث ہے، ورس کی ہم مخضرت ملی ملد تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمانی ہے، س کی محد ٹین نے بہت کی صفیر نقل کی ہیں، ن میں سے چند ہے ہیں

(۱) میت کی تعریم مقصود ہے، یعی جس طرح معز زمہم ن کورخصت رے کے لئے تھوڑی دور تک ہر تھ جو یا جا تا ہے، می طرح میت کے ہاتھ جانے میں بھی ہی کی

تکریم ہے۔

- (۲) میت کے وایاء (پس ندگان) ک الجونی مقصود ہے، یعنی جن زو کے ماتھ جانے ے ورثاء کے ماتھ درد ورغم میں شرکت کا ظہار ہوتا ہے۔ وران کواس سے خوشی میں شرکت کا علیار ہوتا ہے۔ وران کواس سے خوشی میں قر
- (۳) میت کودنن رئے میں میت کے فل کی دلیگی کے راتھ س تھو میت کے ورثاء کی میانت ونفرت مقصود ہے۔(رحمة للدا واسعة )

### جنازه كے ساتھ چلنے كاطريقيہ

جنازه كرن ته چيخ كرسامه شيء جنازه كوركا خيل مكافيال مكاجا الا

- (۱) جنازہ کے چیچے چا، جائے ، جنازہ کے آگے نہ چارجائے ، اس کئے کہ جنازہ منبوع وروگ تات ہیں۔
- (۲) جنازه کے ساتھ چنے و بیر مذر ہو رہور نہ چلیں، س نے کہ جنازه کے باتھ فرشتے بھی پیدں چنتے ہیں، وریہ ہت بڑی بشری کی ہے کہ فرشتے تو پیدل چلیں اور نسان ہو رہور چلیل، ہیں پیدل چنے میں میت کا اسر مبھی زیادہ ہے، فرشتوں کا بھی سر مے، بینے ساتھیوں کا بھی سر م ہے۔

مذر کی حالت میں موہ رہوں جن زوج کے ماتھ جا یا جا سکت ہے الیمن مو شخص پیدل چلنے و اوں سے پیچھے رہن میا ہے تا کہ وگول کو چلنے میں دھو رکی مذہو۔

- (٣) بنازہ ہے وہ کا آئے وقت بر مذر بھی سو رہور آئے میں کونی حربی نہیں ہے۔
  - ( ۴ ) جنازہ کے رتیز چین پ ہے المین تیز چینے کا مطب دوڑ نائبیل ہے۔
- (۵) جنازه بر چنے و ول کوه نیاوی مورے متعبق گفت وشنید ور و زبلند کرنے

اور ہرتشم کے شوروشخب ہے گریز کرنا میا ہے۔

(١) جنازہ کے ساتھ چنے و بے جب تک جنازہ کا ندھول ہے اتا رکر زمین ہر مذر کھ ویں بیٹھ ندھ ہے۔

#### تمازجنازه

نماز جنازه فرض کفاید ہے ، مہذر سر چھوٹ و سرلیں گے تو سب برے فریضہ ساتھ ہوجائے گا، ور سُرکونی و شہیں مرے گاتو سب وگ سُن گارہوں گے، میمن فرض کفارہ بھے مر ٹال مٹوں نہ برنا ہو ہے ، بعکہ کوشش بر کے جٹا زہ میں شرکت برنی ہو ہے۔ نماز جنازہ میں آبر تعداد کیر ہے تو میں کی مفلر ما ہو جو آل ہے و بخود نماز میٹر صنے و کے بھی چرکیٹر کے مستحق يمو تشريب

# نماز جناز ہ کی ادائیگی کاطر بقتہ

نماز جنازہ میں میت کے نئے جہائی معاد ہوتی ہے، س سے رحمت ہی بندہ کی طرف بہت جدد متوبہ ہوجاتی ہے، نماز جنازہ کاطریقہ ہیے کے مام س طرح کھڑ ہو کہ میت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہو، وروگ مام کے چھے فیل بنا کمیں، مام میا تکبیروں کے باتھ تمازیر هایگا، پہلی تابیر کے بعد حمد و ثنرے دوسری تابیر کے بعد مرودشریف پزھے ،تیسری تکہیں کے بعد میت کے ہے دیا اس ہمقتری بھی یہی کام س یں گے ، پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں، مرکونی شخص مام کے ساتھ نم زجٹازہ میں ٹامل نہ ہوسکا ،اور تاخیری بنام اس کی پیچھٹا ہیں بیانو ت ہو گئیں تو بیٹخش مام کے ساتھ سرم چھیر نے کے بی سے تھوڑ بے وقفہ ہے بغیر چھریز ہے ہوئے بنی چھوٹی ہوئی تکبیریں کہدیت سدم پھیرے۔

# نماز جناز ه کی شرا نطصحت

#### نماز جناز ہے کے تین شرطیں ہیں

- (۱) میت کامسلمان ہونا۔
  - (۲) طبارت میت ـ
- (٣) جنازه کانمازیوں کے آگے ہونا۔ (تنصیل فقد کی تنابوں میں مذکورہے )

# ﴿الفصل الأول﴾

# جنازه كے ساتھ تيز چلنے كا حكم

﴿ ١٥٥٤ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهِ وَسَلَّمَ السّرِعُوا بِالْحَنَازَهِ قَالَ تَكُ صَالِحَةٌ فَعَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اللّهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَعَمُّعُونَةً عَنُ رَقَابِكُمُ وَمَعَالَىٰ عَلِيهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَعَمُّعُونَةً عَنُ رَقَابِكُمُ وَمَعْنَ عَلِيهِ

حواله: بخارى شويف ٢٠١ | ا ، باب لسوعة بالجنارة ، كتاب الحنائر ، صديث ثمر ١٣٥٥ مسلم شويف ٢٠٠ | ١ ، باب الاسواع بالجنارة ، كتاب الحنائر ، صديث ثمر مهم ٩ \_\_\_\_\_\_ كتاب الحنائر ، صديث ثمر مهم ٩ \_\_\_\_

ترجمه حضرت بوہریرہ رہنی ملاتی مندے رویت ہے کہ حضرت رسول مرم ملی ملاتی مندے رویت ہے کہ حضرت رسول مرم مسلی ملاملیہ وسلم نے رش و فرمایا ''کہ جنازہ کوتیزی سے کرچبو، گروہ نیک آوی ہے ۔

تووہ خیرے، جس کی طرف تم س کوآ گے سرے ہو، ورٹس سے مدوہ بنو وہ شاہ جے تم ویلی مرون ہے تا ررہے ہو۔''

تنشير يع جنازه كوب جائه والركوتيز قدم خانابيا بين ورتيز جين بين فائده یہ ہے کہ صاب ؓ آ دمی قیر میں جدری دفن ہوسر خروی فعتوں کامستحق ہوجائے گا ، اورمیت اُ سرید ہے تو دفن رے و ب س کے بوجھ سے جد از دبوہ کس گے۔

متعارض: حديث باب سے بيمعوم ہوتاہے كەميت كودفن رئے كے سے جائے وقت تيز قدم الله ع جائين احا ، نكر بن ري شريف كي صديث بين حضرت بن عباس رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنِما فِي حَصْرِت مِيمونه رضي بلد تعالى عنها ميت کے تعلق برش وفر ماما ۱۱۵۱۱ رفعتم نعشها علا توعوه و لا تولولوه و ارفقوه ١٠٠٠ جبتم س ك بنازه کو تھ وَ تو نداس کو ترکت دونہ بھٹکے دو بلکہ اس کے یہ تھازمی کرو۔ اور ہے۔ شريف ٢/٤٥٨ ، كتباب النبكاح ، باب كثرة السباء ، حديث نههه : ۲ ۸۷۷) سی طرح یک موقعه برآ نخضرت صلی بند تعالی عبیه وسم نے ار شادفر ما يو "عليكم بالقصد في جمائو كم" [ يخ جمازون شريم يا ندروي كو الرام يكرو ] مصنف ابن شيبه ٢٢٠ ٤) كتاب الجنائو ، باب من كوه السوعة في الجمارة، رقم الحديث ١٣٤٤ من دونول رواتول ح رفق کا استحیا ب اوراسراع کا ترک ثابت ہوتا ہے، وربہ پیز حدیث باب کے خلاف ہے ،تو دونو ل صدیثو ل میں ابنی ہر تی رض ہو گہا۔

دفع تعارض دونول طرح کی حادیث میں کوئی تعارض نیس ہے، یوند جہاں رفق سے، ومال میت کا تصام دید، ورجهال سرع ہے ہے وہ کیفیت مشی ہے متعلق سے البذہ دونوں میں کوئی تعارض تیں ہے۔ راعبلاء السس ۲۴۴ A ، کتاب البعنائو ،

باب المشي الح)

ف ن تک صابحة جنزه تیز بر چنے کَ صَمت بین ہوری ہے، اُسر میت نیک شخص کی ہے قو وہ جدد بھد نی کو پائے گا، یعنی س کا حال قبر میں چھا ہوگا، اہذا اے جلدی ہی ہے جانا میا ہے۔

PY+

و ی تک سوی فاتک فیشر مینی ترمیت بر شخص کی ہے قا اس کی مصاحب تمہارے سے مجھی نہیں ہے، ہذا س بر سے بوجھ کوجلد سے جلد پی ترونوں سے اتار کروفن برنا ہی بہتر ہے، تا کہ س سے جلد ہے جلد نب سے صل ہو، بہر صور جلد کی کرنا ہی بہتر ورفضل ہے۔ ( فیہ ملہم ۴۸۹۹ )

### ميت كاكلام

حواله: بخارى شريف ٢٦١ ا، باب قول الميت وهو على الحارة فدموني، كتاب الجائر، صريث نمر ١٣١٢\_

ت جمه حضرت بوسعید خدری رضی متد تعالی عند سے رویت ہے کہ حضرت

رسول ترم صلی متد عدیہ وسلم نے برش وفر مایا 🕆 کہ جس وقت جنازہ کو تاہر کہیا جا تا ہے اور لوگ ویل از دول پر س کو تھاتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جھے جدی ہے ہے جبورہ ار نیک نہیں ہوتا تو بینے وگوں ہے کہتا ہے ہائے فسوس تم وگ جھے کہاں نے جارہے ہوج ہی کی آ وازا نسان کے عد وہ ہرشی شنتی ہے، "ر نسان س کی آ و زس نے تو بیہوش ہوجائے ۔'' **تنشب مح** قبر سخرت کی منز ول میں ہے پہلی منز سے ، نیک شخص کے لئے وہاں راحت وآرم ے، وریرے تحض کے تاباد بوس بنا بی وجہ ب کے میت کوجب ا اً مرلوگ علتے بیں قو ہے ہے نعام یافتا ہو سز یافتا ہوئے کا در کے ہوجاتا ہے، چنا نجے اسر اس کے سے قبر میں رحت ہوتی ہے تو وہ س بات کی درخو ست پرتی ہے کہ مجھے میری منزل تک جلد پہنچ وور سرمیت کے ہے قبر میں و مقد رہوتی بینڈ میت کو س کا حماس ہو جاتا ع، وروه، ين عب و ول ع ين فر لي ك ظهارك ماته يهبتى ت كم مجلى كال ئے جار ہے ہو۔

يسمع صوته كلشي ، ميتكى س و زكوبركون سنت بي ك جما دات بھی سنتے ہیں، کیلین 'سان ٹہیں سنتی ، 'سر 'سان سن ہے قو وہ بہوش ہوجائے ، ورمر وہ کے دفن وغیرہ کو چھوڑ کریٹی لگ جائے وریور تربی مٹنش ہوجائے وریمان بالغیب بھی اوراس کی خدیت بھی یا تی ندرے، س جمعہ ت استحضرت صلی مند تعالی علیہ وسلم نے انیان کے ميت كي آو زكوند سفنے كي حدث كو بيان فره ديا فقط (مرقاة ٣٥٣ م، لعلق ٢٣٣٦)

جنازہ کے لئے کھڑا ہونا ﴿ ١٥٥٩ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ إِذًا رَأَيْتُمُ الْحَمَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا قَلَا يَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَر (منفق عليه)

حواله: بخارى شويف ۵۵ ا ، ا ، باب من تبع جمارة فلا يقعد حتى توضع، كتاب الجناثر، صريثتم ١٣١٠ مسلم شويف ١٠ ١ ١٠ ماب القيام للحنازة، كتاب الحنائو، صريث أبر ٩٢٠\_

ت جمه المعرب بوسعيد خدري رضي مند تعالى مند العاروية المحاكم حضرت رسول، سرمصلی مقدمات وسلم نے رش وفرمان ' کے جستم جن زہ کو، کیموزہ کھڑ ہے ہوجاؤ، اورجو تخص جنازہ کے ساتھ چل رہا ہووہ اس وقت تک نہ بنٹے جب تک جنازہ رکھانہ دیا جائے۔''

منتشو مع السامريك أنيف كي تراسخ مين تين والتين و سرّر نه كي ضرورت سها (۱) من حدیث شریف میں حضرت نی بریم صبی بند تعالی عدیدوسم نے جنازہ و کھے بر كفرْ ، بوٹ كا مرفر مايا ہے، وربعض حاديث ميں خود آنخضرت سلى اللہ تعالى عليه وملم كاعمل يهي فدكورے ، اس كى كئ صنتيں ميں \_

- (الف) اگرام مسلم وراگرام انها نبیت کے سئے کھڑے ہونے کاامر قرمایا۔
  - (ب) فرع موت کی وجہ ہے اٹھ کر کھڑ ہے ہو جاتا۔
- (ت) اکرام مل کارکیلئے اٹھ کر کھڑ ہے ہونا ، یونکہ ہر جن زوکے یا تھومل کارہو تے ہیں۔
- (د) کی بیبود بدکاجناز ۱۹ پھر آنخضرت صلی ملند تعالی ملیدوسلم کھڑے اور کے اور گئے آئے ے یو چھا گیو کہ بیاق میرود بیرے اس کے سے قل مرکبول فرمام ؟ منخضرت صلی اللہ تنی لی سیدوسلم نے رش دفر مایا کہ میں اس کے کھڑ ہو ہوں تا کہ س کا جنازہ میر ہے سم کے ویر شہو۔

کثرعه می رائے میہ ہے کہا ب میتھم ہوتی نہیں رہا ،شروع میں آپ قیام فرماتے اور

ال كاام بھى فروات تھے، چرآ تخضرت صلى ملد تھا في عليه وسلم نے بنا معمول تبديل فرواليا تھا بعض علا تخپیر وروستا کے توک ہیں۔

- (٢) سن صديث شيف بيس جنازه ركف سے يك جينے كي محد نعت بي، اور بعض حادیث بوی ہے وضع لجازة ہے کہد منصلے کی جازت معدم ہوتی ہے ،ان دوسم کی حدویث میں طبیق یدیے کہ وضع کی وقتمیں ہیں۔
  - (۱) وضع عن العن ق[ كند حول من تاريا]
    - (٣) وضع في اللحد ا قبر مين ا تابياً إ

کندھوں سے نار نے سے بہت تعود کی ممر نعت ہے، ورقبر میں نار نے سے بہلے تعووك بازت بيار

(٣) ال مسلدين اخترف ب كرجنزه ك يتي جنوب ير ير ي الله الم سب كا القاق ب كه جايز دونول طرح ب، بيتداس مين الختلاف ب كه الفنال طریقہ کوئی ہے؟

حفیہ کے بال نصل چھیے چین ہے، در اُ فعیہ کے نزو کی آ کے چین فضل ہے۔ بہت سی روایات بیش جوع لجناز قر کا مفطر آ را با ہے، بیارو یات حنفید کی ویتاں ہیں، وروش روایات میں آگے چینے کا ؤیر ہے وہ حفیہ کے بزویک بیان جو زیرمحموں ہیں، بعض مو تع پر اوگوں کی سہوات کے سے آ کے چنے کو ختیا رفر مایا ، وگول کی کثر ت کی وجہ ہے آ سب چھے چانے کیوں تو از دیام کاخطرہ قدی سے تسہیلا علی الناس آ کے چینے کو ختیبار فر مایا ، یک رویت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت یو بکر وعمر رضی ملہ تعالیٰ عنہم کے آگے جینے کی یہی وجید فرمانی ے۔ (بذل کمجبود ۵/۲۰۰) التعلیق الصبح ۲/۲۳۷، عدر استن ۸/۲۴۲، باب بمشی خلف الجازة خ)

### یبودی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا

﴿ ١ ٩٧ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ مَرَّتُ جَنَازَةً قَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمُنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا يَهُورِيَّةً فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَحٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَارَةَ قَقُومُ مُوا له (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف ۵۵ / / ا، باب من قام لحنارة يهودى، كتاب الحائر، صعفيم اا ۱۳ مسلم شريف ۱۳۱۰ ، باب القيام للحنارة، كتاب الحائر، صعفيم معهم ١٩٢٠

قسو جسم الدین الدین الدین الدین مند الدین مند الدین ا

قعشو بیج سید المحوت فرع موت گیر نی کی چیز ہے ابند اشان خفلت بیس بینا ندرہ ، ورمیت کو و جیر موت کی یا تا زو سرے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑ ہونا وہ بہود یہ کا جن زو و جیر س کی تعظیم کی خاطر نمیں تقا، بلکہ تعلیم امت کے لئے تھا، کی موقعہ بر آنخضرت سلی ملا تعالی مدید وسلم نے دان و فرمایا کہ جب تمہارے باس سے کوئی جن زو گانو وہ وہ مسلم ال کا ہو، یا بہودی کا ہو، ق اس کے لئے کھڑے

موجاؤ، وربیکٹر ہونا س کے سے نہیں ہے، بلکہ ن مدیکہ کے سے ہے جو س کے باتھ جیں، ایک میں میں ایک انتظامی میں موقعہ برحظرت رموں ملائلس ملاقی میں وسلم سے دریافت کی آئی اے اللہ کے رمول! نمارے پاس سے کافر کا جنازہ گذرے قرابی جم کھڑے بورہ سنخضرت سلی اللہ تعالی مدید وسلم نے فرمایا بال کھڑے بوروهیں قابل مدید وسلم نے فرمایا بال کھڑے بوروهیں قبض مرتا ہے۔ (افتح الملیم موسم اللہ مالیا کا میں میں کہ تعظیم کے سے کھڑے بوروهیں قبض مرتا ہے۔ (افتح الملیم موسم اللہ مالیا کھڑے کے اللہ مالیا کا میں موسم اللہ مالیا کا میں موسم اللہ کھڑے ہے کھڑے اللہ موسم اللہ کھڑے کے اللہ کھڑے اللہ مالیا کھڑے کا موسم کا میں موسم کے سے کھڑے کھڑے کا موسم کا میں موسم کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کہ موسم کا میں موسم کی موسم کی موسم کی موسم کا میں موسم کا میں موسم کا موسم کا میں موسم کا موسم کی موسم کا موسم کی موسم کا موسم کی موسم کی موسم کا میں موسم کا موسم کی موسم کی موسم کی موسم کی موسم کی موسم کے کھڑے کے کھڑ کے کو موسم کی کی موسم کی کا موسم کی موسم کی کار موسم کی کا موسم کی موسم کی کار موسم

# صحابدضی الله تعالی عنیم کاجنازه دیکھر کھڑے ہونا

﴿ ١ ٧ ٤ ١﴾ وَعَنُ عَلِيّ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمُنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا يَعْنِي فِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمُنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا يَعْنِي فِي اللّهَ مَالِكِ وَآبِي دَاوَّدَ قَامَ فِي الْحَنَارَةِ الْحَنَارَةِ مَا لَكُ مَنَارَةِ عَدْ بَعُدُ \_

حواله مسلم شريف ۱۳۱۰ ، باب استحباب القيام الح، كتاب الحبائر، صديث تمبر ٩٦٢\_

قرجه من خطرت ملی ملدتی مدتی منده رویت می که به منده منده او میت می که به می خطرت رسول از مسلی ملدسید و سم کو کفر به وی و یکی او به می کفیر می بیش و رویت بیش بین بیش می بیش کی مین بیش بین جن زه کے وقت (مسم) وره لک و بود وُد کی رویت بیش بور ب که تخضرت سلی الله تعالى مدید و سم جن ره د کیور شروع می کفیر کفیر می کفیر می کفیر می کفیر کفیر می کفیر می کفیر کفیر م

 آپر تے تھے ہٰتی کہ جنازہ میں کھڑے ور منصنے میں بھی آنخضرے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے اسوۃ حمنہ کو ختیا رمز تے تھے ، شروع میں آنخضرت صبی متد تع کی علیہ وسلم کامعمول جنازہ د کھے اور اعراب ہونے کا تھا، تو صحابہ رام رضی بلد تعالی عنیم نے کی کو ختیا رکیا، پھر جب آ مخضرت ملی مقد تعال ملیہ وسلم نے کھڑ ہونا چھوڑ ، یا تو صلی یہ کر م رضی مقد تعالی عقیم نے بھی جھوڑ وہا۔

ر اينا رسول الله الله الله قام فقمنا و فعد فقعدنا: صيث أني کے ان کلمات کے دومصب ہو سکتے ہیں

(۱) ، حضور اقدس صلى ملد تعالى عليه وملم ورضى يهرّ م رضى الله تعالى عنهم جنازه و كهرّ ر کمٹر سے ہوتے ورج سے جہازہ کا ہول سے و تھل ہو جاتات سیٹھ جاتے۔

(٢) شروع مير حضور قدس صلى بندتون مديه وسلم ورسى بدير م رضي الندتوالي عثيم كا كَثِرْ بِهِو بِ كَامِعْمُونِ تَقِي ، كِيمِ مِنْكُمْ مُنسوتْ بُوكُي تُو ، تَخْضُرت تَسبَى لِلْدَ عَالَى عليه وسلم نے ورضی پیر مرضی بلد تعرب عنیم نے جناز وو کھر کھڑ ہونا چھوڑ دیا، وریدومرامیتی زیادہ سیجے ہے، ور س کی تا نمد بعض حاویث ہے بھی ہوتی ہے۔ ( شرف امتوضیم )

### جنازہ کے ساتھ جلنا

﴿ ١٥٢٢﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَهَ مُسُلِم إِيُمَاناً وَإِحْتِسَابِا ۚ وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا وَيُفُرَ عَ مِنْ دَفَتِهَا فَإِنَّهُ يَرُحِعُم مِنَ الْآخُرِ بِقِيْرَاطَيُن كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنُ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ

#### قَبُلَ أَنْ تُدُفِّنَ فَإِنَّهُ يَرُجِعُ بِقِيْرَاطٍ \_ (منفق عليه)

حواله بخارى شريف ٢٠ ا را ، باب اتباع الحائر من الايمان، كتاب الايمان، حديث نمبر ٢٥ مسلم شريف ٢٠٠٤ ا ، باب فصل الصلوة على الجنازة، كتاب الجنائر، صريث نمبر ٩٠٥٠

ت وجمه: حفرت او بریره رضی الله تعالی عشد دو بیت ہے کے حفرت رسول الله تعالی عشد دو بیت ہے کے حفرت رسول الله مرم صلی بلا عدید وسلم فی رش دفروری '' کے جو شخص مسلمان کے جنازہ بیس بیان کے باتھ رضا والی کی خاطر شرکت رتا ہے ورنی زجن زہ ورید فین بیس آ فیر تک شر کی رہی تو وہ وہ وہ قیم الله کے برابر وزان رکھتا ہے، قیم الله کے برابر وزان رکھتا ہے، اورید فین سے پہلے و پس آ جاتا ہے وہ ایک اور چو شخص مرف نی ان رازہ بیس شامل ہوتا ہے، اورید فین سے پہلے و پس آ جاتا ہے وہ ایک قیم اوریو شخص مرف نی برابر وہ آئے۔''

تشریح مد انسع حدر ہ مسلم ہائی طفے کو کہتے ہے۔ کہتے ہیں، می ماہر بعض فتہائے فرمایات کہ جنازہ میں شرکت کے وقت میت کے چیجھے چانا افضل ہے، وریبی حفیہ کا مسلک ہے۔ (لعلیق تصبیح ۲۳۵ م)

# جنازه کے پیچے چلنا افضل ہے یا آ گے؟ اور اختلاف ائم

اس مسئلہ پس فقرف ہے کہ جن زو بیس میت کے پیچھے چین فضل ہے یہ آئے؟

اصام ابو حنیفہ کا مذھب: اوم صحب کے نزویک مطبقاً پیچھے چین فضل ہے۔

دلیل حضر ہے عبداللہ من مسعود رضی ملد تھی عند کی مرفو ع صدیث ہے "الحسارة متبوعة
والا تعبیع لیسس منها من تقدمها " [ جن زومتو ع ہوتا ہے ، (جس کے پیچھے طلح
چااجا کے) جنازہ کو پیچھے نہیں رکھ جاتا، جن زوے ہے گئے وال س کے پیچھے طلح

والول بین سے نہیں ہے۔] (تر ذکی شریف ۱/۱۹۱۱، باب ماجاء فی المشی خلف الجاری) سی مرح حضرت طوس سے مروی ہے "ما مشدی رسول الله صلی الله تعالی عدیده وسلمه فی حنازة حتی مات الاحلف الحارة وبه ناخذه" [حضرت رسول الله می خنازه حتی مات الاحلف الحارة وبه ناخذه" [حضرت رسول الله می نازه شریبال علیہ وسلم نیس کے کی جنازه شریبال کا خذہ " و فات یا گئے کر جنازه کے پیچے، ورہم سی کو اختیار کرتے ہیں۔] دمن عبدالرزق می الاسلامی مام لجنازة)

"ایسمانا و احتسابا" یمان پر مقد بر یعین ور سکے دمد ول بر یعین ور حساب مینی جو کام کیاجائے وہ وربہ ملد کیاجائے ،حصوب تو ب مقصود موء رہا ور محمود مقصود ند ہو۔

### ايمان واحتساب كى حقيقت

اليمان نبيت كاصاف بموما يعنى جو كام كيا جارب بيوه يداني تقاضه كي تحت بمو ،كوني ووسرا

حتی بیصنی عسل و یفرع می دفته جو تفریت کے ساتھ نماز جنازہ وروان تک شرکی رہا، ہے دو تیر طرق ب سے گا، یہاں تین عس ہیں

- (۱) سريت کے باتھ رہان۔
  - (۲) نمازیش شرکت رنابه
  - (٣) ونن تک باتھ رہنا۔

سرصرف وفن میں شرکت کی تو جرتو سے گالیین جرموعود بینی ووقیر طنیں سلےگا، صرف نماز میں شرکت کی صرف وفن میں شرکت کی تو سے یک قیر طاقو ب ملےگا، ورقیر اط کی مقد رجیل حد کے ہر ہر ہے۔

### قيراط كى حقيقت

قیر ط صل میں قر ط ق، س کی جمع قر ریایہ تی ہے، کشر ملکوں میں قیر ط ایک دیارکا بیسو ل حصد کہاں تاہے، بعض ملکول میں کم وبیش بھی ہے، کی موقعہ برحضرت ہو ہریرہ رضی اللہ تعالی وند نے حضرت ہی کر میم صلی ملہ تعالی عدیدہ سم ہے دریا فت فرمایا "مسال السفیدو اط ؟" [ قیم ط کید ہے؟ ]اس کے جو ب میں آئخضرت صلی اللہ تعالی عدیدو سلم نے السفیدو اط ؟" [ قیم ط کید ہے؟ ]اس کے جو ب میں آئخضرت صلی اللہ تعالی عدیدو سلم نے

#### 

ار شادف ما یا اقلیو اط حد پی از کے بر بر ب، بید رحقیقت تمثیل کارم ب، مطلب بید ب که الله تعالی بهت زیاده و بعد فره کیل کی بهت زیاده و بعد فره کیل گی بول کے باشند اور اس کو مثال میں بیش مرت سے بولک حد پی از مسلم نول کی گا بول کے باشند تعالی میں و مثال میں بیش مرت کو بنی فی بیست بوسلم نام تعالی میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی در ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی مقد تعالی عدید وسلم نیست میں بیار کا تذریر ایسی کا تدرید کا تدرید

# نجاشي كىنماز جنازه

﴿ ١٥٢٣﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِللَّهُ المُصَلَّى لِللَّهُ المُصَلَّى المُصَلِّى المُصَلِّى اللَّهُ المُصَلِّى المُصَلِّى المُصَلِّى اللَّهُ المُصَلِّى المُصَلِيمِ المُصَلِّى المُعَمِّلَى المُصَلِّى المُصَلِّى المُصَلِّى المُعَلَى المُعَلَى المُصَلِّى المُصَلِيقِيقِ المُعَلَى المُعَلَى المُصَلِّى المُعَلِيقِيقِ المُعَلَى المُعْمَلِيقِيقِ المُعْمِينَ المُعْمِلِيقِ المُعْمِلِيقِيقِ المُعْمِلِيقِ المُعْمِ

حواله: بحارى شريف. ٢ / ١ ، باب الصفوف على الحنارة، كتاب الحائر، صريث أبر ١٣١٨، مسلم شريف ٢٠٠٩ ، باب الايماء للميت في الصلوة، كتاب الحنائز، صريث تبر ٩٢٣ .

ترجمه. حضرت بوہریرہ رضی بلدتی عندے رویت بے کہ نجاشی کے مرف کی خبر حضرت نی سرمسلی بلد میں مند میں روز دی جس روز ان کا نقال ہوں آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضر ت صحابہ سرم رضی بلد عنهم کو ۔ برعید گاہ شریف ۔ گے ، اور وہاں آ مخضرت صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم حضر ت صحابہ سرم رضی بلد عنهم کو ۔ برعید گاہ شریف ۔ گے ، اور وہاں آ مخضرت صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی بلد عنهم کے س تحصف بندی کی ، اور بیا رتج ہیر یں کنیں۔''

تشريح معى المداس النجاشى "المحاثى" أون كاكره اورأتي

دونوں طرح درست ہے، یہے ہی یا وی شخفیف ورشد میں دونوں کی تخوائش ہے ، جیم کی شخفیف کے ساتھ۔ اس کا تام ' اصححہ۔''
ساتھ۔'' نبی شی' حبشہ کے ہر ہا دش ہ کا قلب ہوتا تھ، جس نبی شی کا و قعہ ہے س کا نام ' اصححہ۔''
تھا، ریہ حضرت نبی کر بیم صلی اللہ تھا لی عدیہ وسم پر بیران ، نے تھے ، گر بند بیرن محفی رکھا تھا، جب
کفار کے درمیون ن کا نقل ہو تو حضرت نبی کر بیم سلی بند تھا لی عدیہ وسلم کووی کے ذریعہ اس
کی اطاب کی گئی تو آ مخضرت صلی بند تھا لی عدیہ وسلم نے اس کی وف ت کا علان قرمایا ، اور جنازہ
گاہ یہ آشریف لے جا کرنی زجن زاریا ھی نی میہ بھ ہری بانہ نی زجن زائی ہے۔ (مرقاق سے ۲ اسکا)

### غائبانه نماز جنازه

شافع وردن بد کرناه کے بازی زبازه در سے باہ منفی ور مالک کرناه کی باندی زبان درجی رہ بالک کرناه کی باندی زبان درجی رہ باندی زبان اور کار باندی زبان اور اللہ کی رہے ہے کہ کا اسره عامد برجموں کی ہے ، وراس کو ضابطہ بنا یا کہ غاب ندنی زبان او برزب ، حنفیہ ورہ لکیہ کی رہے بیت کہ بخو شی کے وقعہ کی بنایم بنا یا کہ غاب ندنی زبان او سنت عامد ہوتی تو عامل باندی زبان او سنت عامد ہوتی تو عامل باندی زبان او سنت عامد ہوتی تو عامل موجد بن بریم سی بند تی سیروس میں باندی کا باندی زبان اور بہت زیادہ کو جب برکت تھ ، قرآن یا کہ بیاں صلونک سکن لھم " [ بیتین جہاری وعامل موجب برکت تھ ، قرآن یا ک بیان بیان صلونک سکن لھم " [ بیتین جہاری وعامل میں موجب برکت تھ ، قرآن یا ک بیان بیان میں موجب برکت تھ ، قرآن یا ک بیان اور بان ترجمہ کی بیان میں موجب برکت تھ ، قرآن یا ک بیان میں بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی سیروس کو میں ہو تو آ تحضر سی بند تی سیروس کو میں ہو تو آ تحضر سی بند تی سیروس کو میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بالیہ وہ میں میں ہو تو آ تحضر سی بند تی سیروس کو میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان میں ہو تو آ تحضر سی بند تی بیان ہو ہو دہ تعدر خود و سیر بین تو تو تو بیان بیان کو بیان ہو دہ تو تو تو تو بیان بین تو بیان ہو تو تو تو تو تو بیان بین تو بیان بیان کو بیان ہو تو تو تو بیان بین تو بیان بیان کو بیان کو بود و متعدد غود و سیر بین کو بود و متعدد غود و سیر بیان کو بیان کو

رضي الله تعالى عنهم شهيد ہوئے ، ن كي شب دت برآ تخضرت صبى ملد تعالى عليه وسم كوصد مدبھي بہت ہو، آ مخضرت صلی ملد تی م سیدوسم ب ن کے شے و عالمیں بھی کیس بھر کی عامانہ نماز جناز البيل يرهي استرتر وكي شهادت بريم تحضرت صلى متدعان عليه وسلم كوانتها في صدمه يوا، مكر غا باندنماز جنازه نيس برهي، أبرغا باندنماز جنازه درست بموتى تو آ مخضرت سلى الله تعالی علیہ وسلم ن میں ہے کی کوچی محروم ندفر ماتے معلوم ہو کے یہ سدم کی سنت عاملہ ہیں۔

# حديث نحاشي كأممل

' جِاثِی برینا یا ندجزاز و برا صفے کے دومجس بو سکتے ہیں

- (۱) نیاشی کا دِنازہ بھو معجزہ کے آنخضر ہے تسلی تنہ تیاں سیاؤسلم کے یا منے منکشنگ کر دياكي تفاءجس كرويد عديد صلوة على الحاصو بوفي ، ندك صبوة على المسغانسب بهت ي رويات منسميت كالمنشف بونانس كما ب رانصب الريه ١٩٥٥ ا الله الري ٥١ ٥ عدة القرى ١١٩ ٨، مراوة ٢٥٥٠. التعلق - ۲/۲۶۷ اعد والسنن ۸/۲۳۴)
  - (۲) یہ نحاثی کی خصوصیت رمحموں ہے، سنت عامہ نہیں۔ (شرف توضیع)

#### متحدمين نماز جنازه

جنازه کی نمازمسجد میں و کی جائتی ہے پانہیں؟ س مسئلہ میں بھی ختہ ف ہے۔ امسام شیافعی کا مذهب مام ثانی کنزه یک مجدیش نماز جنازه درست ین، بشرطيبه مسجدي يا ك متأثر ندبو-

**دلىل** حضرت مام شافعي كى ديال حضرت عا مشصد يفته رضى بندت كى عنها كى مدحد بيث

ت "ما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سهيل بن بيصاء الا في المستجد" [ آنخضرت صلى بندت لي سيوسم في حيل بن بضاء رضي الله تولی عند کی نم زینازه میجد بی بین د فرهانی - ۱/۲۱۶ فصل في جواز الصلوة على الميت في المسجد)

امام ابسو حسنيسفه تكا مخصب مهريش في زجن زوير مار راكروه ب ، أرعز رك یا عث سے نو سروہ نیس ہے، ور عذر میں سے یک عذریارش بھی ہے۔

دليل· "ان النبسي صلى الله تعالى عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم اللذي مات فيه وخوج بهم الى المصلى الح" [حضرت نبي ترم صلى الله تعالی سیدوسم نے اب تی تھی کی موسے کی فہروی جس ون س کی و فاسے ہوتی ورون ( سجابہ کر مرضی ملاعنہم ) کے ہاتھ عبید گاہ تشریف ہے گئے۔ ] آنخضرت صلی اللہ تعاں مدروسم کانی شی کی نماز جنازہ کے یے بھی عید گاہشہ بیف ہوتا ورمیجد میں نماز جنازہ ندبر سناس بات کی ویل ہے کے مسجد میں نماز جنازہ ندبر هنامیا ہے ، جب آ تخضرت سی ملد تعال مدید وسم ف میت کے موجود ند ہونے ورمسجد کے گندگ ہے آ و دندہو نے کے عتم دکے یا وجودنی زجنازہ مبجد میں نہیں پڑھی تو میت موجود ہوئے کی صورت میں مدرجہ ولی تماز جنازہ محد میں نبیل پڑھی جائے گی۔ (التعلق لصبح ٢/٢٣٨)

نماز جنازه میں جارتگبیریں ﴿١٥٢٣﴾ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بَنِ أَبِي لَيْلِيٰ كَانَ زَيْدُ بُنُ لَرُقَمَ

رَنِسِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَمُهُ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِرْنَا أَرْبَعاً وَأَنَّهُ كَبِّرَ عَلَى جَنَازِهِ خَمْساً فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا\_ (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف ۱۳۱۰، باب الصلوة على القبر، كتاب الحنانو، صريث تمبر ١٩٥٠

توجمه مفرت عبد رحمن بن في يل يرويت الدوالل كرت بل ك حضرت زبیر بن رقم رضی مند تی مند دور سے جن زوں بر سیا رنگبیریں کرتے تھے، کیک جنازہ پر انہوں نے یا نچ تکبیر س کہیں ، تو ہم نے ن سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت راول أرم صلى متداليه وسلم يا تي تكبير من كوت عضا

تشريح يكبر عد حدائرة وعا حفرت زير بن رقم رضى الله تعالی منہ کامعموں میار تکبیرے کا تھا، کبھی بھوں سریانج ہو گئیں قو توجیہ کے لئے فرمادیا کہ آ مخضرت سلی متدعی سدوسم کے سیاعس ا تا عبوگا۔

حضرت نبی سر پیم صلی بند تعالی مدیر وسم کاعمل جنازه کی تکبیر ت کے ساملہ میں مختلف ربائے، بالآ خر ستقر رب ربو ہے، ب جمہورت بدرضی مند تی کی عنہم جمہور فقہاء اور اسمہ اربعه كا اتفاق ب كه جنازه ك تكبيرت ما رئيل (شرف التوطيع) وجز ٢/٣٨١، اعلاء السنن ۱۹–۲۱۲۸ ۸\_

**ھلاشل** تنگبیر ت جنازہ کے ہارے میں بمہ رجہ ورفض حضر ت کے درمیون، فیلاف ہے، بمہ رجہ کے نزو کے نماز جنازہ میں میارتکبیریں ہیں، جبیہ عبد مرحمن بن لی لیکی وغیرہ کے مزدیک یا پنج تنہیریں میں، جمہوری میں صدیث نجاشی جو ماقیل میں الذرچُل نِهِ الله المصلَّى وكبر اربع الي المصلَّى وكبر اربع

تكبيرات" [ أتخضرت صلى ملاف في عبيروسم ن كو \_ كرميد كا بشريف \_ كن دوریا رئائبیری کہیں۔ انیز عامد ہان عبد سر زمانہ لندعدیہ کے قبل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی مند تحال مند کے زمانہ میں ہو تکبیر برصی بدر مرضی مند تحالی عنهم کا جماع ہو گیا، نیز آنحضرت سلی ملد تعال مدید وسلم کا آخری عمل بھی میور تنجمیر کان، یہا تک کے آ تخضرت صلی ملد تعالی مدیبه وسلم کی و فات ہوگئی، ورجن حددیث میں میارے زائد تکہیم کا ذیر ہے وہ رویات منسوغ ہیں، حضرت عمر رضی بلند تعالیٰ عند کے زمانہ بین جو اجماع ہوا، اس وقت وہ سی بیجی موجود تھے جن سے پر رنگبیر سے زائدو بی روہیات منقول بين البنداان كالجماع ديل الي كديورين أنتكبيرو ورويات منسوخ بين، ايك جوب بدويا كيا ب كدان رويات من ما يارية أن كالم من الما يارية تہیں ہے، بلکہ سی مخصوص میت کے شے ہے، چن نجہ یا مطحاوی نے فرمایا کہ بل بدر کے یے خصوصی فضیدت کی بنا و ہر یا نج تکبیریں کبل غیر و چنا ٹیے رویت میں ہے کے حضرت علی رضی مقد تعالی عند بل بدر رہے چھ تکبیر صحابہ رضی مقد تعالی تختیم نے یا نجے تکبیر اور ایر حضرت بربیا تکبیر کت تھے، اس معلوم ہو کے بیانی کا تکم عام بیس ب، بلاخصوصى طورير ب\_ ( لتعليق ٢٢٣٩ ، فتح كملبم ٢٩٩٩ )

### نماز جنازه میں قراءت فاتحہ

﴿١٥٢٥﴾ وَعَنُ طَلَحَةَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَوْبٌ قَالَ صَلَّبُتُ خَلْتَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا عَلَى جَنَّازُهِ فَفَرّاً فَالِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعُلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً \_ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف ۱۵۸۰ ماباب قراءة فاتحة الكتاب على الحازة، كتاب الحائر، صريث نمبر ۱۳۳۵

قر جملہ حضرت طعمہ بن عبد ملد بن عوف راملة ملد مديد ہے رو بيت ہے کہ مين في حضرت ابن عباس رضى ملد تعالى واقع من ز جناز و براهى ، نبول في سورة في تحد براهى ، اور كيا بين في سي من براهى كما تم وگ جان وك بيسنت ہے۔

### جنازه مين سورهُ فاتحه پڙهنا

تشریع نمازجنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد مورہ کا تھے پڑھنی ہا ہے پنیں ؟ ہی سلسلہ میں امام شافتی اور مام احمد کانہ ہب سے کہ جنازہ میں پہلی تکبیع سمراعد سورہ کا تھ بڑھنی میا ہے۔ (بدایتہ الجمج ہد ۔ اے ا

الام بالك كاللي يجى فديب ب، وام والك في يلي فروايا ب كيام رع شر (مديد

ا وام والک نے بی مؤط میں حضرت عبد ملا بان عمر رضی ملا تعالی عنیم کا بڑائیل کیا ہے۔ "كان لايقرأ في الصلوة على الحيازة" (مؤطا امام مالك ١٠١٠) [ آ بإنازم کی نمازیش قر مت نبیس کیوسرے تھے۔ امدونة کنبری میں مندرجہ فراس حضر ت کامعمول بھی نماز جنازه میں قر وت ندر نے کانقل کیا ہے۔ (پیرطر ت مورہ فاتحہ جورقر وت نہیں پڑھتے تھے۔)(۱) عمر بن الحطاب رشی ملاقعات عندے(۲) علی بن کی طالب رشی اللہ تعالی سند (۳) عبد بند ان عمر رضي بند تعالى عند ( ۴ ) فضالة بن عبيد رضي بند تعالى عند ـ (۵) و بربره رضی مدتان منه (۲) جابر بن عبد مدرضی مدتانی منه (۷) والله السقيع رضي مند تهان عند - (٨) تاهم بل محد رضي مند تهاني عند - (٩) مالم بن عبد التدريشي التدتيان عنه \_ (١٠) من لمسيب رضي الله تعالى عنه \_ (١١) عطاء بن الى ریاح رضی متد تنان مند\_(۱۳) کی این معیدرضی متد تنان مند\_

زمر بحث روبیت مین حضرت ان عماس رضی مند تعالی عند کا سورهٔ فاتحه مرحسنا آربا ے،آپ نے یہ بھور تناکے پر بھی ہوگی،حضرت بن عن من منی ملند تعالیٰ عند نے بعد میں فرمایا ب "لتعلموا الها سنة" [ من أسورة فاتحال شريش بيتا سيهيل ين اللها والم کہ پیجی کیے طریقہ ہے۔ اس ہے معلوم ہو کہ س معاشرہ میں جنازہ کے ندرسورہ فاتحہ ی صفے کا عام معمول نہیں تھا، ورند یہ بتد نے کی ضرورت پیش نہ "تی \_ ( لعلق ۲/۲۸۱) مرتاة ٣٥٥ ٢) ( شرف توثيم)

## نماز جنازه کی ایک دعا

﴿١٥٢٧﴾ وَعَنُ عَوُفِ مُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ

صَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةِ فَحَفِظُتُ مِنْ دُعَاتِهِ وَهُوْ يَقُولُ اللَّهِمَّ اغْفِرْلَةً وَارْحَمُةً وَعَاقِهِ وَاعْفَى عَنْهُ وَأَكُرُمُ نُزُلَةً وَوَسِّعُ مُدْحَلَةً وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثُّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْعَطَايَا كَمَا تُقِيَتُ التُّوبُ الْآيْيَاشُ مِنَ اللَّذَنِي وَابَّدِلْهُ دَاراً عَيْراً مِنُ دَارِهِ وَاهُلا عَيْراً مِنُ آهُلِهِ وَزُوجاً غَيْراً مِنْ زُوجهِ وَادُعِلَهُ الْحَنَّةُ وَاعِذُهُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَدَابِ النَّارِ وقِيْ رَوْانِةٍ وَفِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَدَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَٰلِكَ الْمَيَّتَ. (رواه مسلم)

حواله مستمشريف ٢٠١١ م باب الدعاء للميت في الصلوة، كتاب الجنائر، صريثة بـ ٩٧٣.

ت جمعه حضرت عوف ان ما لک رضی ملات کی مند سے رو بیت سے کے حضرت ر مول ترم صلی مقد صبیه وسلم نے یک جنازہ کی نمازیر صافی تو میں نے سنخضرت میں عند تعالی عليه وملم كي دعاما ذكر لي ، آنخضرت صلى بلدتان مليه وسلم في جودعا ء برهي و ١٠ يتقي ١١٠ السابي م اعبط وليه الع" [ ب متد س كے من وجش و يحيه، ورس يرم فره يے ، س كوعا أيت عطا تیجے ، ور تمامناف فر مادیجے ، ورس کوعمرہ ٹھانا دیجے ، ورس کی قبر کوکش دہ برویجے ، اس کواٹی برف اوراو لے سے دھوو یہے ، ور سے من بہول سے یہایا ک صاف کرو ہے ، جیسے کہ مفید کیا امیل کچیل ہے یاک ہوجاتا ہے،اور ہے اس کے قریح بدید میں بہترین قرعظا سرد بجئے، اور الل وعیال کے بدید میں بہترین الل وعیاں عط سیجنے، ورس کی بیولی کے بدلہ میں بہتر پیوی عطا فرما ہے ، ور س کو جنت میں ، خل فرما ہے ، ور س کوقیر کے مغرب ہے یا آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے علر ب سے بچاہتے۔ ] وریک روایت میں ہے کہ س کوقیر کے فتنہ ہے ورجہنم کے مذہب سے بیج یہے ،حضرت عبد رحمن بن عوف ے عب انقشی تاکیارہ وقطیق

## جنازه کی نمازمسجد میں

﴿ ١٥٢٤ ﴾ وَعَنُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا لَمُّا تُوقِيَ سَعَدُ بُنُ اَبِي صَلَّمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَتِ وَاللهِ لَقَدُ الْأَعْلَوْ اللهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّى عَلَيْهِ قَانُكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ وَاللهِ لَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْتَى يَيْضَاءَ قِي المَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاجِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا \_ (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف. ٣١٣ ا، باب الصلوة على الحنازة في المسحد، كتاب الحائر، صريث لمبر ٣٥٠.

تسوجسه : حضرت يوسم من بن عهد برهمن سے روبیت ہے كہ جب حضرت سعد بن الى وقاص رضى مند تعالى عنها نے فرمایا

کہان کے جنازہ کومسجد کے ندرا ؤ ، تا کہ ہیں بھی ن کی نمیاز جنازہ وا کرول ،حضرت عائشہ صد بقدرضی الله تعالی عنها کی اس مات ہے ایکا رک اگر ، تؤخصرت عا نشرصد بقدرضی الله تعالی عنها نے قرمایا کیابتد کی مشم حضرت رسوں کرم صلی بند عبیہ وسلم نے ' بیض' کے دونوں بیٹوں میں اوراس کے بھائی کی نماز جنا زومسجد میں پر ھی تھی۔

تشريح. قالت الخيوانه المسجد حتى اصلى عليه. حضرت سعد بن لی وقاص رمنی ملد تعرف مند کا نشق حضرت معاوید رمنی ملد تعالی عند کے زمانة الارت مين مدينه منورے وي ميل دورو وي حقيق مين ن کي حو في مين ہو، جنت البقيع میں تدفین کے بے لوگوں نے بینے کندھوں پر رکھ سرحضر ت سعد بن کی و قاص رضی القد تعالی ک بیت مدید متورہ ، سے العفرات ما مشاصد بقدرضی ملات کی عنب نے وگوں سے کہا کہا ت کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھو، تا کہ وہ بھی ایتے حجر ہ کے اندر ن کی نماز پڑھ سکیں ، نیکن لوگوں نے ایسا کرنے ہے نکار کروہ واس ہے مدسکہ پید ہو کہ سجد میں ٹمی زجن زوم عز عنا کیسائے۔

#### متحديين نماز جنازه

مام شانعی ور مام حمد فرمات میں که ترمیجد کے موٹ ہوئے کا ندیشہ نہ ہوتو میجد يش نماز چنازه يزهن برابت جارسيده يل صريت باب ب

حضرت مام بوحنیفه ور مام ما لک تمهما مقد کے نزویک معجد بین بل عذر تماز جنازه يرّ ستا مَروه بـ ـ

دليل "عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى على جبارة في المسجد فلاشيء له" (ابو داؤ د شويف: ٣٥٣، باب الصلوة على الجنازه في المسجد، [حفرت يوجريه

رضی اللہ تعالی منہ ہے رو بیت سے کے حضرت رسوں خد حسلی ملہ تعالی عدیہ وسلم نے ار ٹا د فروں کے بیے کی جس نے نماز جنازہ مسجد میں بڑھی اس کے بیے پچھ( جر ) نہیں۔ ] (طحاوى شريف ١١ ٣، ماب الصلوة على الجارة الح) دوسسرى دليل بيت كرمديد منوره بالمسجد على بنازه كالمقرر تقى ، ورحفرت نی کریم صلی بلد تان ملسه وسلم سی جگه نماز جناز ۱۹ پڑھاں کرتے تھے۔ سرمسجد میں نماز جنازہ درست ہوتی تو مسجد ہے لگ نماز جنازہ کے ہے جگہ کیوں مقر رکی حاتی۔ دور و مرشانعی و و مراحمہ کی دیمل کا جو ب یہ ہے کہتی مرسی یہ ر مرصی بند تعالی<sup>ع ن</sup>ہم کا حضرت کا مشصد بقدرتنی ملد تعالی عند کی بات یا اپنے ہے مکارٹریا ،مدم جو ز ورشخ کی دیل معددا**س لئے کہا گراں صلی برکرام رضی ایند تھا لی عن**یم کوشنے کاهم مدورتا تو حضر مند عا فیڈ صد ابتیہ رضى الله تعالى عنها كى من فت ندرت، روحضرت نبي تريم صلى بلدت في عديه وسلم كالمهيل وسہل کی نماز جنازہ مسجد میں سڑھنا تو یہ کسی عذر کی وجہ ہے تھا کہ آنخضرے صلی مقد تعالی علیہ وسلم معتلف تھے، چنانچے کی رویت میں میں فقوں ہے کہ س وقت و شخصرت مثلی اللہ تعالی عليه وسلم مهتكف تھے، س ئے آنخضرت صلى متد تعالى عليه وسلم نے بن كى نماز جنازہ مسجد ميں یڑھی یا یا رش کی حاست تھی، اس وجہ سے آ تخضرت صلی بقد تعالی علیہ وسلم فی میر میں تماز رجھی ، اور حضرت عاشہ صدیقہ رضی ملد تھا لی عنہا نے اس علم کوعام سمجھا تو بدان کی اجتہادی خطائِ (مرقة مع ١٥٥ م، التعلق ٢٣٨ ، تحت حديث لني شي شرف توت \_

امام کامیت کے وسط میں کھڑ اہونا ﴿٨٧٨﴾ وَعَنُ سَمْرَهُ بُنِ جُنُدُبِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةِ مَاتَتُ قِيْ نِفَاسِهَا قَقَامَ وَسُطَهَا. (منفق عليه)

حواله. بخارى شريف ١٤١ ا، باب اين يقوم الامام من المرأة والوحل، كتاب الجبالو، صريثتم ١٣٣٠ مسلم شويف ١ ١ ٣ ١، باب ايس يقوم الأمام من الميت للصلوة عليه، كتاب الجنائر ، مديث تمبر ٩٥٣\_

مسرجمه عفرت مرهان جنرب رضي متدعى مند سرويت كرحفرت رسول الرمسلي مندسد وسلم کے فیصے یک یک عورت کی من ز حنازہ براھی جو نفاس میں مرافق تھی ، جنانچے آنحضرت سلی مقد تعیں مدیبہ وسلم جن زوکے وسط میں کھڑ ہے ہوئے۔

منت میں مسیح مستخضرت میں ملاتی میدوسم نے کے عورت کی تماز جنازہ یر عانی، دورنماز جنازہ کی دیگئی کے وقت آنخضرت صبی بند تیاں عدیہ وسلم میت کے وسط میں گھڑ ہے بوئے۔

جِنَارُه مِينِ وَمِمِيتِ ہے واقل مُنصل ندَهِرْ بُولِيجِهِ لَكَ هُرْ بُورِيهِمسَالْمِتَفْقَ مليہ ہے۔

#### اختلاف ائمه

"وسط" سينفركودوهر حضيد كياتيات، وسط بمكون لسين ورومسط مفتهج السين، دونول ميں بہت نفرق بيان كے كئے ہيں، كفرق بيان كرا ما سيد، وسط (مفتح السيسن) كت بي كسي نط وغيره كے يا قل درمياني نظاركو، ورونسط (بسكون السيسن) كاطرق خط كے طرفیان كے درميانی كسى بھی فظ يرآ سكتا ہے، سى طرح كسى وائر ہكا مركز تؤاس كاوسط كباإے كا، وردائر و كے تدركا كونى بھى حصد و مسط كبارے كا۔ نماز جناز ہر جن نے وقت مام کو کہال کھڑ ہونا میں ہے اس میں حفیہ کامذ ہب ہیے کہ

امام كوميت كے سيند كے اسفے كم بونا بيات، خو ومروبو يا عورت ، اس لئے كه نماز جنازه میت کی مفارش کے سے نے، ورسینہ چونکہ کتب ہاورقلب محل میان ہے،اس لئے سینہ ے بالقابل کھڑ ہے ہوئے ہے س کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم اس کی سفارش اس کے ایمان کی وجہ ہے سررہے ہیں، مام شافی ہے میں سئلہ میں کوئی نص نہیں ہے، ش فعید کے ماں مختار بدے کدم وکے جنازہ میں اس کے برابر ورغورت کے جنازہ میں اس کی پشت کے برابر کھڑ اہوء امام احد کے نزد کی مرد کے سینہ کے ہر ہر ورمورت کے وسط میں احر ہونا بیا ہے۔ (بذل ( 0 +0 w/s

په ختا ف صرف و ويت مين پ ـ ـ

زیر بحث حدیث میں ہے ۔الحصرت سلی مقد عان علیہ وطلم طورت نے جنازہ میں اس کے وسط میں کھڑ ہے ہوئے، اس سے حن بلہ وش فعہ استدال کرتے ہیں، کیلن ان کی دلیل مصدیث تب ان علی ہے جب کے مطالحات کے سین بیٹر ھا جائے ، اگر بسکون السین ہوتو ہر مذہب پر بیرصد بیٹ منطبق ہوسکتی ہے ، س کے کیمر وریاول کے درمیان مارہ جسم وسط ہی ے ، اور مان لیس کے بیبال وسط اللے کسین بو جو ب بیب ہوگا کے بین بھی وسط بی ب، س لئے كهانسان كالصل اوير والادهرُّ ہے، نيچے و افر ع ورتاجٌ ہے، ور ويرو لـ دھرُ بين سيندوسط بی ہے، اگر بیشامیم سرلیل کی شخضرت سی ملاتھ فی مدیبہ وسلم مجیزہ کے بیس کھر ہے ہونے تھے تو جواب بدہو گا کہ مل وفت جنازوں پر نعشیں وغیرہ کم ہو تی تھیں دیر دہ کا تنظ مرکم ہوتا تھا، می لئے آنخضرت سلی متد تعال مدروسم مهدمها احسک ستر برنے کے شے وسط میں فقر ہے بو گئے ہیں۔اسلئے اس کومنتقل دیمانہیں بنایاجا سکتا۔(لتعلیق ۲/۲۴۲ مر قاق ۱۲/۳۵)

### قبر پرنماز جنازه

﴿ ١٥٢٩﴾ وَعَنِ ابْنِ عَنَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا اللّٰهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيُلاً فَقَالَ مَثْنَى رُسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيُلاً فَقَالَ مَثْنَى دُنِي قَالُوا دُفْنَاهُ فِي ظُلُمَةِ اللَّيُلِ دُفِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَتَفَى عليهِ ) فَصَفَفَنَا خَلْفَةً فَسَلَّى عَلَيْهِ وَمِتفَى عليه )

حواله: بخارى شريف ١٢ / ١ ، باب الادن بالحنارة، كتاب الحمائر، صديث تم ١٣٠١ مسلم شريف ١٣٠٩ ، باب الصلوة على القير، كتاب الحنائر، صديد أبر ٩٥٠٠

قشویع بیسی الدهارت طهمدان بر مان عمیر رضی الله تعالی عند تھے ان کی مد فین رات شاہر گئی تھی۔

#### اختلاف ائمه

قبر پرنم زجن زہ پڑھے کا سے تھم ہے مسوق می القبر کی وصور تیں ہیں۔

(۱) کی سے کے فن سے پہنے س میت کی می زجن زہ ند پڑھی گئی ہو، س صورت میں حنفیہ

کے نزو کی بھی قبر پرنمی زجن زہ پڑھن جو بڑہے، لیکن شرط بیہ ہے کے طن غالب ہو کہ

بھی تک س کا جم صحیحی ملم ہوگا ، س میں وہ برین کی رئے ، بھی جے گ ک ک اس تشم

کے موہم میں س عا، قد میں عام طور پر کتنے دن تک میت کا جسم مالم رہ سکتا ہے ؟

شونوں کے ندر نمی زجن زہ قبر ہر جا بڑ ہوگا س کے بعد نہیں ؟

(۲) افن سے پہلے مُن جن اور جن گئی ہو، قیر پر ۱۹۶۰ء پڑھی جا کے میصورت شافعے ودن بعد کے یہال جارات، حنفیہ کے نزاد کیک جائز ٹیس ، مام مالک کی روایت مشہورہ بھی سی طرح ہے۔ (وجز میں لک ۲۳۴۹)

صدیث الباب سے ٹی فعیدوحن بلدا شدا ہی کرتے ہیں، کداس میت کونی زجنازہ پڑھ اسر فین سردیا گیا تھا، اس کے باوجود آنخضرت صلی مقد تھالی مدیدوسم نے قبر پر س کی تماز جنازہ ووفر مانی۔

س کا جو ب بیا ہے کہ آئخضرت میں ملدتی میں ہو ہوں کی خصوصیت برمجموں ہے، وجہ خصوصیت بید ہے کہ آئخضرت میں اللہ تعالی مدید وسلم کے ہوئے ہوئے کی مسلمان جنازہ کا آ مخضرت میں ملد تعالی مدید وسلم کی شرکت ہے محروم رہ جانا بہت بردی محرومی ور بہت زیادہ با عث نقصان تھی ہیں ورکویہ مر تنہیں ال سکت خصوصیت کی ویل یہ ہے کہ زیر بحث مدیث کے بعد ولی صدیث میں ہے کہ آئخضرت میں ملدتی مدید ولی صدیث کی قبر برنماز جنازہ بید ولی صدیث میں ہے کہ آئخضرت میں ملدتی مدید وسلم نے یک عورت کی قبر برنماز جنازہ بید ولی صدیث میں ہے کہ الفہ یہ ورد ہملو قاطلمة علی اہلها وال اللہ یہورہ ا

لهم بصلوتی علیهم" (مسلم شریق ۱۳۱۰) [بشک یقبری پ بلی برخلمت ونار کی ہے بھری ہوئی ہیں، ن پرمیری ٹی زجنازہ پڑھنے سے نقد تعالی ن کومنور بنادیتا ہے۔] نیز سحا ہرضی القد تعالی عنهم ونا بعین میں بھی قبرول پر نم زجن ز دبر ٹرھنے کارو نے نہیں تھا، معلوم ہوا ریسنت عامر نہیں ہے۔

صدیث نباب کا یک جو ب بی بھی ہے کہ تخضرت صلی مقد تعالی علیہ وسلم برموسی کے ولی بیس، وروں سرنماز جنازہ بیس شرکی نہ نہ ہو سکے قو س کوقیر بر بھی نماز جنازہ وا سرنا ورست ہے، میت کے بھو نے بھٹے سز نے ہے بہتے بہتے ۔ بس حدیث عباب عام قامدہ نہیں ،ابات وں کے فل میں جازت کی دیل ہوگ ۔ فظ

فائده: حديث الباب سے بير معلوم بو كريت كى تدفين رت بير بھى ارست ب

آ تخضرت عَنَّى كَنمَا زَجِنَا زَهِ بِيْ صَنِّى سَصِّةِ وَل كَامُنُور بُوجِانًا ﴿ 104 ﴾ وَعَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ الْمُرَأَةَ

سَوْدَاءَ كَانَتُ تَقُمُ الْمُسُحِدَ أَوْ شَأَبُّ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلًا كُنْتُمُ ادُنْتُ مُونِيَ قَالَ فَكَأَنَّهُمُ صَغَّرُوْ الْعَرَهَا أَوْ أَمَرَةً فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبُرهِ فَنَلُّوهُ قَصَلُم عَلَيُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمُلُوءَةٌ ظَلْمَةٌ عَلَى أَهُلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمُ بِصَلُو تِي عَلَيْهِمُ (متفق عليه) وَلَفُظُهُ لِمُسُلِمِ

حواله: بحارى شريف ٤٨ ١ ، ١ ، باب الصلوة على القير بعد مايلافن، كتاب الجائر، صريث تم ١٣٣٠ مسلم شويف ٩٠٣١، ا، باب الصلوة على القبوء كتاب الحائو، صريث نمر ٩٥٦\_

ت بيان عليه المعارف بوليا من وضي للد تحالي عند سارو بيت ساكه يك كالي عورت مسجد میں جھاڑو دیا کر تی تھی ، یا یک جو ن جھاڑو دیا پرتا تھا،حضرت ریوں کرمجیلی لندعلیہ وسلم نے س کو کم بایا ، قو آنخضرت صلی مقد تعالی ملید وسلم نے س عورت یا جو ن کے بارے میں درہ فت کہا تو صحابہ رضی متد محتم ہے جو ب دیا کہ س کا نتاں ہوگیا ، آ مخضرت صلی التد تعالی ملیہ وسلم نے رش فروں کیہ مجھ کو طدع کے یولٹہیں دی ، گورا کے صحبے پیرضی مقد مختم نے میں عورت ما جو ان کے معامد کو حقیر خیاں کیا ہو آنحضرت صلی ملند تعالی عدیہ وسلم نے رثاوفر ماما '' که س کی قبر مجھ کو بتاؤا سچا بہ رضی متدعنہم نے آنخضر ہے صبی متد تب کی عبیہ وسلم کو ہیں کی قبر بناني آ تخضرت سنى ملد عن سيدوسم في اس كى قبر يرنم زجن زويرهى ، يهر تخضرت سلى الله تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ 'بوشیہ رقبرین صاحب قبر کے سے تا ریکیوں سے بھری یوتی ہیں، ور مند تھاں میرے ن برنمازیز سے کے ذریعہ سے ان کی قبروں کو ن کے حق میں روش فرما دیشته ژب \_''

تنشويح حضرت سي يدر مرضى بتدتى وعنهم فيصور قدس سلى بندتها في عليه

وسلم کی تنظیم کی وجہ ہے س کی موت کی طار شہیں ای کہ آنخضرت سبی اللہ عالی ملیہ وسلم کو زحمت ہوگ ،لیین جب حضور قدی صعبی بلد تعالی مدیبہ وسلم کو س کی و فات کاملم ہو تو آنخضرت نے اس کی قبر برنمی زجنازہ و کی ، تا کہ آنخضرت سسی مند تعالی عدیہ وسلم کے نمازیز ھنے کی یر کت ہے ل کی قبر منور ہوجائے۔

ان اهر أة سوداء العورت كانام و فرقاء وركنيت مجين بحي. ف كأنهم صغروا صحابكر مرضى للدتعالي في نووتي بندثان والند سمجنیا که ان کی خاطر حضرت ریوب ایندصلی مند تعیالی مدیدوسهم کو نکلیف دی جائے۔

ان الله ينوره لهم الهم ال معلوم بو كقبر عادة صلوة أتخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصہ ہے تھی ، جو تکہ آسمخضر ہے سلمی بلنہ تعالی سید وسلم کی نماز سر قبرو ب كامنور بوياموتوف تفايللذ آنخضرت صبى ابتدت لي عبيه وسهم عاوة صبوة فرمات تنجيه

#### **عنوالله:** حديث الباب عيمند رجدة بل نو تدحاصل بوئے۔

- (۱) کسی کوکا یا کالی وغیر و کبن گرته رف کےطور پر ہوتحقیر مقصود نہ ہوتا جا مزیبے۔
  - (۲) مسجد کی خدمت بی فصیدت معدوم ہوئی۔
  - (۳) مسجد کے ہے مستقل آ دمی مقر ربر سکتے ہیں۔
  - (4) عورت بھی مسجد کی صفائی رسکتی ہے۔ (جب کے کسی فتناکا ندیشہ ند ہو)
- (۵) کونی آ دی گر مائب ہوتا و مدو رکوس کی تحقیق سرنا پایٹ کہ وہ کہاں ہے۔
  - (۲) تدفین رات ش بھی جار ہے۔
  - (۷) قبر بربھی نماز جناز ہیڑھی جانتی ہے۔
  - ( A ) آخضرت معلى ماند تعانى مدييه وسلم كن نماز جناز « كى بركت معلوم بونى \_
    - (٩) قبرول مين اندهير البحي بوتا ہے۔

- (۱۰) وعا کی برکت ہے ندھیر ختم ہو برروشی بھی ہوجاتی ہے۔
- (۱۱) تبروں میں نو روظلمت کا جم کومعلوم ہونا ضر وری نہیں، بلکہ مخبرصا وق مسلی اللہ تعالی مدیبہ وسلم کی تعددیق ضر وری ہے۔
  - (۱۲) الم مخضرت ملى ملد تعالى مليه وسلم كى شنقت على مت كالد زويو \_
- (۱۳) غریب سے غریب شخص کی آنخضرت سنی ملا تھاں مدیہ وسلم کے بیبال کتنی قلد ر منتھی۔
  - (۱۴) کی کوچھی حقیر ٹیس جانا میا ہے۔
- (۱۵) یہ آ تخضرت سلی ملد تھاں مدید وسلم کی بوت کی دیاں بھی ہے اس النے کدایک میں ان کی عزب میں ان غریب مفوک ماں کان کاوٹی عورت کی س ربہ رعایت ورس کی عزب افز نی کیک نبی بھی برسکتا ہے، وریس۔

يُسَارَبُ صَسَلِ وَسَلِيْسَمُ دَائِمَا آبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْدِ الْخَلُقِ، كُلِّهِم

# جالیس آ دمیوں کانماز جناز ہر<sup>پڑھ</sup>نا

﴿ 1 24 ﴾ وَعَنُ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنَ بِقُدَيْدٍ أَوْ يِعُسُفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيُبُ انْظُرُ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَعُرَجُتُ فَإِذَا نَاسٌ قَد اجْتَمَعُوا لَهُ فَا خَبْرُتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمُ ارْبَعُونَ قَالَ نَعَمُ قَالَ الْحَرِجُوهُ فَد اجْتَمَعُوا لَهُ فَا خَبْرُتُهُ فَقَالَ الْحُرِجُوهُ فَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ فَا إِنَّهُ مَا مِنُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ

رَجُـلٍ مُسَلِمٍ يَّـمُـوُثُ فَيَقُومُ عَلَى خَلَازَتِهِ اَرُبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشُرِ كُونَ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ قِيْهِ\_ (رواه مسلم)

حواله. مسم شریف ۲۰۸ ، باب من صلی علیه اربعون شفعوا فیه، کتاب الحاثو، صریت تمبر ۹۲۸\_

تنشویع جنازه کی نمازیس وگول کی کثرت بہت ہر کت تی ہے، ورا تربیالیس فوس جنازه کی نمازیس وروه برطرح کے شرک سے پاک وصاف ہول تو ان کی دعاء مغفرت کی برکت سے ماند تعالی میت کومون فرماویت ہیں۔

پ يس آ دميول كال زجن زه يس شريك بونا ميت كى كامي في اور مغفرت كى علامت بيد تعماد حض سن صديث شريف بيس فر دكاؤكر بيء جب كدسهم بين موكاند وفذكور بيء جب كدسهم بين موكاند وفذكور بيء حديث بيس معمول هائة من المسلمين يسعول هائة كله بيد يشعون له الا شفعوا فيه " [ جس ميت برسو " دى نم زجن زه بيز هين اور س كي سفرش كرين ان كي سفرش يول كي جاتى بيء وراس كي مغفرت كردى جاتى

ع-](مسلم شريف ۸۰ ۳۰ ۱، باب من صلى عليه مائة الخ) جبك ما لک بن جبیر رضی ایند تعالی عنه کی رو بیت میں مغفرت کے لئے تین صف کا تذکرہ ے حدیث شریف ایس ہے "ما میں مؤ مین یہموت فیصلی علبہ امة می المسلمين يبلعون ثلاثة صفوف الاغفر له" [جسموم نكا تقال بوجائ ورمسلما ٹول کی بک جماعت س کی نماز جناز ہیں جھے جن کی تعد وتنین صف ہوا ہ ك ففرت روي وقرت إليوداود شريف الاحم، باب في الصف عبلسي المجنازة) تو قبول شفاعت كے سيد ميں تيں رويتن ہوگئی، ورتينوں ميں الظامر تعارض ہے۔

جواب تاطنی عیاض نظل یا ہے کہ تیل رو ستین مجالف مول ہے کے جو بات میں وہ رو ہونی بی ، سی ت انتخصرت سی للد تی بی مدید وسلم سے وریافت کیا کہ رسوآ دمی نماز جنازہ پڑھیں تو کی میت کے گناہ معاف ہول گے ،آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ میت کی مغفرت ہوجائے گ۔

اسی طرح کسی نے میں بیس فراد سے ہارے میں سول کیا، ورکسی نے صفوف کے متعلق موں میں، آنحضرت سلی ملد تعالی مدید وسلم نے سب بر مففرت کی بثارت سانی۔

علامہ فودی نے فرمار کے آنخضرت صلی ملد تھاتی ملیہ وسلم کو پہلے سور وی کے نماز جنازه بین شرکت پر مغفرت کی طوع ملی ، پھر پیا میس آ ومی کی شرکت پر شفاعت کی مطلاع ملی، پھر تین صفوف کے ہارے میں طابع کی بھیسی آئخضرت صلی ملد تی لی عدیدوسلم کو طلاع على، آتخضرت تسلى ملد تعالى عليه وسلم نے مت كوسى كے متعلق بتا دیا ، بہذر رو بات بين كونى تعارض نبیں ہے، یہ بھی نتل ہو ہے کہ یہاں کونی خاص مدومر وشیں ہے، بلکہ کنٹر ت مراو ہے۔ (العلق سومه م)

## نماز جناز ه میں سولوگوں کی شرکت

﴿ ١٥٤٢ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ الْمُسُلِمِينَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ الْمُسُلِمِينَ يَتُلُغُونَ مِاتَةً كُلُّهُمُ يَشْفَعُونَ لَةَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيْهِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ٢٠٠٨ ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، كتاب الحائر، صريث تمبر ٢٩٠٨\_

ت وجے ہے حصد حضرت ما الا صدیق مند تعالی عنها سے رویہ ہے کہ حضرت رویل اس مراب ہے کہ حضرت رویل اس مراب کی مند میں میں میں میں کی نمی از جناز و مسلم نوس کی اتنی میں تعدد و پڑھے کے س کا عدد د سوتک براہو کی جائے وروہ سب میت کے منہ شفاعت سرین قو ان کی شفاعت میں تو ان کی شفاعت ضرور قیوں ہوتی ہے۔''

قشریع ید بعد ما گاته یه ال ال بهت کافار به که شده عت کے لئے نماز جنازه ش شرکت ارنے و ول کی تعد دسوہ ونا پا ہے ، گذشتہ صدیث میں بپالیس کا فاتر ہے ، صل بات بیا ہے کوئی شاص عدد مر بنیل ہے ، بعد صرف کشرت مر دہے ، وروہ دونوں عددول مناصل ہے۔ امر تا ق ۲۳۵۹)

# ميت كى تعريف اور برائى

﴿ ١٥٤٣ ﴾ وَعَنُ أنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ مَرُّو بِمَارَهِ

فَأَنْتُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُوا بِالْحُرْنِي فَأَنْتُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالَ عُمْرُ: مَاوَجَبَتُ؟ مَرُو جَبَتُ فَقَالَ هُمَّا أَنْيَتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ الْجَنَّةُ وَهِنَا الْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا الْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا الْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا النَّيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا النَّيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا النَّيْتُ مَعْلَيْهِ فَرَا فَوَ جَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِنَا النَّيْتُ مُ عَلَيْهِ فَرَا فَوَ جَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ وَهِنَا النَّيْتُ مَعْلَيْهِ فَي الْارْضِ. (متفق عليه) وَفِي وَانَهُ إِنْ اللَّهُ فِي الْارْضِ. (متفق عليه) وَفِي وَانَهُ اللَّهُ فِي الْارْضِ.

متوجید یا کہ محالیہ محالیہ اس رضی اللہ تا ہی عند سے روایت ہے کہ صحابہ منی اللہ تھا ہے گذرا کی جن زہ پر ہو تو نہوں نے س کی بہتر ین تعریف کی آئے خضرت صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم نے رشاد فر مایا ''کیو دوسر سے جن زہ پر سے ن کا گذر ہوا تو اس کا صحابہ رضی مند تعنی معید وسلم نے رشاد فر مایا کہ صحابہ رضی مند تعنی معید وسلم نے رشاد فر مایا کہ ''و جب ہوگئی ، حضرت عمر رضی مند تعنی میں کہ کیا چیز و جب ہوگئی ، تخضرت مسلی اللہ تعالی عدید وسلم نے رشاد فرمایا کہ سلی اللہ تعالی عدید وسلم نے رشاد فرمایا کہ سلی اللہ تعالی عدید وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس مخص کی تم وگول نے تو ہیں بیان کیں ، تی کے لئے جہنم اللہ تعالی عدید وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک میں ہی کے لئے جہنم وگول نے بر کی کے ساتھ کیا ہی کے لئے جہنم واجب ہوگئی ، تم زمین پر للہ تعالی کے گو ہ ہو۔ (بی ری وسلم) ور کیک رو بہت جس ہے کہ واجب ہوگئی ، تم زمین پر للہ تعالی کے گو ہ ہو۔ (بی ری وسلم) ور کیک رو بہت جس ہے کہ موصن لوگ زمین پر اللہ کے گو ہ ہیں۔

قن ورن کے مشابہ تقی مومن مفرات کے قلوب میں گرکسی میت کے ایٹ تعریف کا جذبہ موجز ان رہا ہے قو بیوال کے لئے جنتی ہوئے کی دامت ہے۔ الدهدة هدنون شهداء الله قبی الارض بعض صرات کا بردو کی الارض بعض عرات کے بردو کی انتخفرت کا بیفر ماسی بر مرضی بدتی الی نیم کے باتھ فاص ہے ، بعض نے بہا ہے کہ صحابہ رام رضی بندتی الی تنہم وروہ مقی مومن مراد بین جوسی بہار مرضی بندتی الی تنہم کے مشابہ بول ، بہر صاب سی بدر مرضی بندتی کی تنہم یا قات مومنین کا کسی کی تعریف رہا ہی بات کی ملامت ہے کہ بندتی الی نے سرخص کے سے فیر کا فیصد فرمایا ہے، ورکسی کی فدمت را کی ملامت ہے کہ بندتی نے سرخص کے سے فیر کا فیصد فرمایا ہے، ورکسی کی فدمت را بیلی بات کی ملامت ہے کہ بندتی نے سرخص کے سے بر فیصد کررکھ ہے۔ (مرقاق ۱۹۳۳، ۱۳۸۳) بیلی سرم بردی ہے۔ (مرقاق ۱۹۳۳)

# میت کے حق میں جارآ دمیوں کی کوائی

﴿ ١٥٤٣ ﴾ وَعَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلّم اللهُ صَلّم اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَصَلّم أَيْمًا مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِعَيْرٍ اللهُ صَلّم اللهُ اللهُ الدَّنَة قُلْنَا وَ لَلنَهُ قَالَ وَ ثَلثَة قُلْنَا وَإِنْنَانِ قَالَ وَإِنْنَانِ ثُمُ لَمُ نَسُأَلَهُ عَن الْوَاحِدِ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف. ٨٣ ا / ا ، باب ثناء الناس على الميت، كتاب الحنائز، صريث أبر ٣١٨ \_

تبوج ملہ خطرت عمر رضی ملاتی کی عندے رو بیت ہے کے حضرت رسول سرم سلی
اللہ علیہ وسلم نے رش فرہایا '' کے جس مسلمان کی جھدتی کی پ رمسمان کا وہی وے دیں ہو اللہ
تعالی اس کو جنت میں وخل فرہا کیں گئے۔' ہم نے سرخی کیا سر تیمن فر وگو ہی ویں تو ؟
آنخضرت تسلی ملند تعالی ملیہ وسلم نے رش فرہایا کے تین بھی ، ہم نے کہا کہ وروو؟ تو

آ مخضرت سلی مقد تعالی مدید و سام نے رش دفر مایا کید و بھی ، چرہم نے کیک کے ہارے میں دریافت نہیں کیا۔

قتشویع: جس شخص کے ہارے میں نیک و مقی وگ چھ مگر ن رکھتے ہیں اللہ اتعالیٰ اس شخص کو ممحل ہے نیمنس و سرم ہے جنت عطافر ہا دیتے ہیں۔

ایسها همسدم شهد ناء شهردت سے مرابیب کر میرت کی نماز جنارہ برخیس،
اس کے حق میں دعا کریں، ملا تھاں کے صفور س کی سفارش ریں، کر ملا تھائی کے نیک بندے کی شخص کے بارے میں شفاعت کرت ہیں وراس کا ذکر جمیل برت ہیں طاابانلہ حقیقت ہیں وہ بندہ گنارہ وتا ہے، تو ملا تھاں ہے تقی بندول کے گران کی ایاق رکھتے ہوئے میں کے گنا ہوں کو سعاف فرہ براس کو جنت میں دخل کرتے ہیں، اس کے مقولہ ہے کہ اللسنة المنحلق اقلام المحق" (مرقاۃ ۱۳۲۱)[گلوق کی نہ نیس حق تعالی کے تھام ہیں۔]
اللسنة المنحلق اقلام المحق" (مرقاۃ ۱۳۳۱)[گلوق کی نہ نیس حق تعالی کے تھام ہیں۔]
موریر دونی ہوتا ہے۔(مرقاۃ ۱۳۲۱)

## میت کوبرا کہنے کی ممانعت

﴿ 1 44 ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوُا الْاَمُوَاتَ قَالَتُهُمُ اللَّهُ مُوا لَيْهُ وَاللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوُا الْاَمُوَاتَ قَالَتُهُمُ اللَّهُ مُوا لللهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُوا للهِ عالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الْاَمُواتَ قَالَتُهُمُ اللَّهُ مَا قَدَّمُوا ورواه البحاري)

حواله بخاری شریف ۱۸۱، ا، باب ماینهی من سب الاموات، کتاب الحنائز، صریث نمر ۱۳۹۲. ت وجیمه حضرت می مشرصد یقدرضی مند تعالی عنها سے رو میت ہے کے حضرت ریول کرم منٹی مند سیدوسلم نے ارش دفر مایا '' کے مر دول کو ہر حمت کہا کرو، کیونکہ انہول نے چو پڑھاآ گے بھیجاوہ اس کے بدید تک پر ہو گئے گئے۔''

تنظریج کی صدیت شریف میں مردول کی فدمت ہوں رئے ہے کی گئے منع کیا گیائے ہوں رئے ہے کی گئے منع کیا گیائے ہوں کے سور مند تھائی نے انہیں معاف تیں کی ہے تا ہوں کی سے انہیں معاف تیں ہے تو وہ پی سر بھٹت رہے تیں، ور سرمعاف سرویا ہے تو رحمت خداوندی کے مستحق ہو چکے ہیں، ہذاتی و ول کا ن کی فدمت کرنا ہے مود ہے۔

الا الم بخاری ف کتاب لبخار کاجوا خری با بتر کرید کیا ہے وہ ہے ''ابساب منسواد المسموتی'' [ هر دول کی بر ٹی کا بیان ] معلوم ہو کے جوشر مرم دے بین یو کفار بین ت کی برائی کر فی بین کوئی حرت نبین ہے ، سی طرح فیجر وح رویول کاحاب بیان مرنا ورمحد ثبین ف ان بر جوظعن کیا ہے ہی گوئی مرنا در ست ہے ۔ وہ اس مخ غت میں و خس نبیس ۔ ( عبی ۱۳۸۴ م

## شهيد كىنماز جنازه

الجنائوء حديث ثمير كاسال

قو جمع حضرت جابر رضی متد عال عندے رویت ہے کے دعفرت رسول اسرم سلی

اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے صدیش ہے دوآ ہمیوں کو یک پٹر ہے بیس جمع سرتے ، پھر فرمائے

ان بیس ہے کس کو زیادہ قرآن بیاد ہے جب ان بیس ہے کسی یک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو

آنخضرت سلی متد تعالی مدین میں کوقبر بیس آگے کرئے ور سیتے کے قیامت کے ون بیس ان کا گودہ موں گا۔ بیز آنخضرت سلی متد تعالی مدین ور سے کا گودہ موں گا۔ بیز آنخضرت سلی متد تعالی مدین ور سے کا کو ن سے خون سمیت و فی کرئے کا گودہ موں گا۔ بیز آنخضرت سلی متد تعالی مدین کو سے کو ن سمیت و فی کرئے کا گودہ موں گا۔ بیز آنخضرت سلی متد تعالی مدین کو سال دیا گیا۔

تعشریع آخضرت سی مند تان سیدوسیم نیزون کی قلت کے پیش نظرایک کے بیش نظرایک کی است و بیش نظرایک کی بیش نظرایک کی بیش نظرایک کی بیشت بیات بھی معدوم ہوئی کی تخضرت نے جس کوزیا دہ قرآن یا دفق س کو قبر میں بہتے تارکر گویا اس کو وام بنایا او راس کی تخظیم کی ، شہید کو شخصرت سی مند تان سیدوسیم نے اس و بینے کا تھی نہیں ہیا ، ورٹی زبھی نہیں برجی ، شہید کو شل ندوی جائے کہ نہیں اس مسلد میں اندوی جائے کہ نہیں اس مسلد میں اندوی ختا ف کے بیت شہید کی نماز مناز ہی ندوی جائے کہ نہیں اس

#### شهداء كينماز جنازه اوراختلاف ائمه

جو شخص مند تعلی کے رستہ میں شہید ہوج ئے اس کو تسل میں دیا جاتا ،اس پر سب کا افتاق ہے۔ ابت شہد ، پر صعوۃ جن زہ پڑھے کے بارے میں اختاد ف ہے ، انکہ شاشہ کے بزد کی نہیں پڑھی جائے گی ، ندوجو با ورنہ سجابا، بستا ، م الگ وَر النصیل کرتے ہیں کدا کر حملہ عاری طرف ہے مملہ ہوتو پڑھی جائے گا ۔ حملہ عاری طرف ہے مملہ ہوتو پڑھی جائے گا ۔ حملہ عن مدین فد کورے کا مدین فد کورے کے خوالم کے خوالم کی مدین فد کورے کی مدین فد کورے کی مدین فد کورے کا مدین فد کورے کا مدین فد کورے کی مدین فد کورے کا مدین فد کر مدین فد کورے کے کہ مدین فد کورے کی مدین فد کر مدین فد کر دورے کورے کی مدین فد کر دورے کی مدین فد کر دورے کے کہ کہ کر دورے کی دورے کی مدین فد کر دورے کی دورے کی دورے کر دورے کی کر دورے کی دورے کی دورے کر دورے کی دورے کی دورے کر دورے کر دورے کی دورے کر دورے کر دورے کی دورے کر دورے ک

احناف کے پاس اس سامہ میں تقریباً سات صدیثیں موجود ہیں، جن میں ہے بعض متصل ہیں ، اور بعض مرسل۔

- (۱) عقبرال عامر كل صديث من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خوج يوما فصلى على الله تعالى عليه وسلم خوج يوما فصلى على الهل احد صلوته على الميت " (بخارى شويف ٢٥٨٥، كتاب المعازى، باب من قتل من المسلمين يوم احد الح الح و المرت بن مريم سلى متد عن عبي و المم كي روز (حد) شريف من كي ورشم ما حديثماز جن زه يرهم احد برنماز
- (۳) "عن ابن عباس قال اتی بقتلی احد السی صلی الله تعالی عبیه وسلم یوم احد فیجعل بیصلی علی عشوة عشوة و حموة کما هو." (ابن ماجه ۹۰ ۱، بهاب ماجه او فی الصلوة علی الشهداء، کتاب الجنائر)

  [ابن عبال رض الله تی لی عثرت رویت ہے کر عفرت نی تریم سی الله تی لی علیه وسم شهداء احدے پیل شریف لائے وردی دی بی نی فردی دور حضرت محزه رضی الله تی لی عثر ای کی من زینازه پر کی ، ورحضرت محزه رضی الله تی ای کی من زینازه سب کے ماتھ بوتی رہی ]

  الله تی کی عن ابن عباس قال امو البی صلی الله تعالی علیه وسلم لحموة قسمی الله تعالی علیه وسلم لحموة قسمی

ببردة ثم صلى عليه ثم اتى بالقتلى فوصعوا الى حمرة فصلى عليهم وعليه معهد محتى صلى عليه ثبين وسبعين موقا" احفرت بن عمال مثى للدتحالي عنما ےرویت بے کہ ایخضرت سلی ملاتی مدید وسلم نے حکم فرمایا ورحضرت مزہ رضی الله عن عنه كوميد ورا را ها وي عني ، پير آ مخضرت صلى ملة على عليه وسلم في ان كي تماز جنازه برهی، پھرشہد یکو بو آب ور ن کوحضرت حمز ہ رضی مند تھ کی عند کے ہر ہر رکھوںا پھر ان سب بر ور ن سب کے ساتھ حضر ت حمز ہ رضی مند تھا کی عند مر نماز جنازہ ریاهی جتی کیرهفر سے حمز ہ رضی مقد تعالی عنه رہر بہتر مر دنیا ماز جناز ہ بیڑھی۔ آ( روہ دبن بشام في كتابه)

- (۱۷) شد و بن الهاو کی حدیث ہے کہ کی عمر فی آ کرمسلمان ہو ورجہا وہیں شکے کیک موسر شہید ہو گیا ، تو آ تخضرت صلی اللہ تع لی علیہ وسلم فے اس سر نماز جنازہ بر هی۔ (Sugar)
- (۵) و قدی نے فتوح شام کے بارے میں روبیت کی ہے کہاس میں ایک سوتمیں مسلمان شہید ہو گئے ،تو حضرت عمرون عاص صنی بندتی و عندے تمام باتھیوں کو \_ رنم زیر هی، ور ن کے ہاتھ قب نویز رصی فی وتا بعین تھے۔

**جواب** نہول نے الم یصلی علیهم" [ال برنم زجن زونہیں بڑھی ] سے جوویل پیش کی ال کاجو ب بہت کہ "لمہ بیصلی علیہ م کما صلی علی حموۃ" [ان الرس طرح نماز تبيل يرهي جس طرح حضرت حمز ١ رضي مند تعالى عنه الر يرُهي - ] اس نے كہ ہر يك ير يك يا رنماز يرهي ورحضرت منر و رضي اللہ تعالى عند بر با ربار برسگی۔

موسوا جواب بين كه يمري عاديث شبته بيل وران كي صديث منفي والتوحيح

#### للمثبت [ ورزج مثبت كوبوتى \_\_]

ن کے قیاس کا جو ب ہے ہے کہ صوق جن زہ صرف مفرت کے ہے ہی تہیں پڑھی جوتی ، بلکہ رف ، رجات کے ہے ہی پڑھی جوتی ہے ، ور بھی ہے فقع کے لیے بھی پڑھی جوتی ہے ، ور بھی ہے فقع کے لیے بھی پڑھی جوتی ہے ، جالی ہو ن کا کوئی گناہ نہیں اور حضرت نی بر یم صلی بلد تھی میں ہے واسم پر نماز پڑھی گئی ، حا ، تکدوب گناہ کا موال ہی حضرت نی بر یم صلی بلد تھی میں ہے واسم پر نماز پڑھی گئی ، حا ، تکدوب گناہ کا موال ہی پید شہیں ہوتا ہی ان کو جو حیوء کہ گیا وہ حکام خروی کے عتب رہے ہے جیسا کہ فرمایا گیا احساء عسد ربھی پر زقون " [ بلکہ وہ زخرہ بین ، نہیں ہے رب کے فرمایا گئی اس درزق ملتا ہے ۔] (آس ان ترجمہ) لیکن حکام و نیا کے عتبارے وہ بھی مرد کے بین ، اسی لئے تو ، ان کا ماں میرا ہے میں تشیم کر وید جاتا ہے ، اور ان کی یوایوں کی واسم کی کے والی ہے ، ورصوق جن زہ حکام ان بیا ہیں ہے ہے ، مہذا ان پر فوج ہو گئی ہو ہے گی ۔ و بلد علم ہو صواب ۔ (ورس مظنو ہو) تنصیل ما قبی میں بھی گذر چکی ہے۔

### سواری پر قبرستان سے واپس آنا

﴿ كَكُوا ﴾ وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ أَتِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ أَتِى اللّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفَرْسٍ مَعُرُورٍ فَرَكِبَةً حِيْنَ انْعَمَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدُّحُلَاحِ وَنَحُنُ نَمُشِي حَوْلَةً \_ (رواه مسلم)

حواله: مسمم شريف ١ ٣١ ١ ، وكوب المصلى على الجنازة ادا انصرف كتاب الجنائو، صريث فير ٩٢٥ \_

ت جمه حفزت جایر ان سم ۱ رضی ملاتی فی مندے رو بیت سے کے حفز ت رسول ، برم سلی مقد مدید وسلم بن دحد حراجے جنازہ سے گھوڑے کی بھے پر بیٹھ بروایس ہوئے ،اس ونت ہم لوگ آ تحضرت صلی مقد تعالی مدیبہ وسلم کے اردگر دیبید ں چل رہے تھے۔

قتشب وجع جنازہ کی ترفین کے بعد و کہل آئے ہوئے سواری پر سوار ہو کروا کہل ہوئے میں کونی حرج خمیل ہے، یہ چیز بد پر ہت جابز ہے۔

ممکن ہے کہ آ مخضرت صلی ملد تھاں ملیہ وسلم و پس کے وفت کی عذر کی وہد ہے تھوڑے ہر سو رہوے ہول، کیکن بن عذر بھی جن زہ سے و پسی میں سو رہونے میں کوئی مضا کُقتہ ہیں، یونکہ عمادت ہے فر غت ہو چکی ہوتی ہے۔ (مر قاۃ ۲۳۲۲)

# ﴿الفصل الثاني ﴾

## جنازہ کے ساتھ پیدل اور سوار کے چلنے کا طریقہ

﴿ ١٥٤٨ ﴾ وَعَن الْمُغِيْرَهِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيُرُ خَلُفَ الْحَنَازَةِ وَالْمَاشِيُ يَمُشِي خَلُفَهَا وَامَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقُطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدُعِي لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ \_ (رواه ابوداؤد) وَقِي روايَةِ أَحْمَدَ وَالنِّرُمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنِ مَاحَةً قَالَ: الرَّاكِبُ خَلُفَ الْحَنَازُهِ وَالْمَاشِيُ خَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفُلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَقِي الْمُصَابِيحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ مُن زِيَادٍ. حواله ابوداؤد شریف ۳۵۳ ک، باب المشی امام الحنارة، کتاب المشی امام الحنارة، کتاب الحائر، صریت تم ۱۲۰۰ مسد احمد ۲۳۷ م، ترمدی شریف ۲۰۰ ۱، باب نسانی شریف ۲۱۰، الصلوة علی الاطفال، این ماحه شریف ۲۱۰، باب ماجاء فی شهود الحنارة

و الماشي يمشي خلفه و المامه : إذا زه كَ يَ يَعِهِم واكبي باكير، برطرح چنه جارز ب، بانه فضيت مين نشرف ب، مام ثافي على الطاق جنازه ے آگے چین نفش قراروسیتے ہیں، اوم شافعی اپنے موقف پر جفس واکل کے ہاتھ یہ بات نقل مرتے ہیں کہ وگ سفارش کرنے و سے ہیں، اور سفارش وگ آگے ہوتے ہیں، س کے جناز ہ کے آگے چین ہی بہتر ہے۔

و المسقط مصدی عدیها ناتم م بچه گروفت سے پہنے کر آیا وراس پر سپار ماہ نیس گذرے بیل قوبا ، تفاق اس کی نماز جنازہ و نہیں کی جائے گے۔ ور کر سپار ماہ کے بعد زائل ہوائے قواس کی نماز جنازہ میں اختد ف ہے۔

# ناتمام بچه کی نماز جناز ه اوراختلاف ائمه

اصام ابو حنیف گا مذهب مرم یوضیفه کام دانش کی ورم می لک و نیم و کنی و است کرد کی نیم و کنی و است کی و تا زندگ کے آثار میں قو س کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی ،اور گرآثا رحیت نیس میں قو نماز جنازہ نیس پڑھی جائے گی ،اور گرآثا رحیت نیس میں قو نماز جنازہ کی الصبی صلی علیه و و درت دلیل (۱) عس حاب و مرفوعا ادا استهال الصبی صلی علیه و و درت

[حفرت جدر رضی مند تعالی مند سے مرفو ما رویت بنی به بچد جب آو زکر نے وال کی نماز پر سطی جائے گی وروہ و رث بھی ہوگا۔ [(ابن ماجه شویف، ۱۰۸ ما باب ماجاء فی الصلوة علی الاطفال)

- (۲) المطف للا به صلى عليه ولا يوث ولا يورث حتى يستهل [ بچرجب تك آ واز تدكر ب نداس كى ثما زجنازه بإلى جائ كى ندوه وارث يوكانداس كى مراز جنازه بإلى جائ كى ندوه وارث يوكانداس كى ورثت جارى بوك بيل به الله المسكوة شويف ۱۳۸ ) ن ونو ب حديثو بيل الله به الله المار حيات بيل بمعوم بمو كرجس بچهيل آثار حيات نيس بيل اللى نماز جنازه و نيس كى جازه و نيس كى جازه و نيس كى جار د
- ا مام احد الكا مدهب. بهم صرك زويك أمريج بوره وريك رويت بيس بهار المام احد أنك رويت بيس بهار المام احد أنك و من بيس بوقت ماه دل وان كه بعد بيد بهو توس برنم زجن زه براهی بهائ به نوم من بیس بوقت والدوت آثار حیات بهول بوند بهول -
- دلعل الطفل يصلى عليه [ پهرنمازيز هي جائي ] (تو مذي ٢٠٠٠ ، ا باب الصلوة على الاطفال) يهيش پوره ك عدرول و ي جائي به س ك پوره ك جد يهدك نماز جنازه پاهي جائي گي، صديث مذكور شن مصل نماز پاهنج كاتذ كره به معاديت كاكوني و ترئيس ب
- جواب سقه ورطفل سے مر دوہ بچہ ہے جس میں زندگ کے تارمحسوں ہول، جبیا کہ
  ماقبل کی رویات میں اس کا تذکرہ بھی ہے، یام احمد کی طرف سے جو حدیث بیش کی
  گئی ہے دہ جہم ہے، ورحضرت جابر رضی مقد عند کی ویر جو حدیث بیش ہوئی ہو وہ مفصل ہے، ورمنصس حدیث مجمل وہ جم حدیث پر مقدم ہوتی ہے، نیز مام احمد کی ویل
  مطعق کومقید برجموں کی جائے ۔ (مرقاۃ ۳۵۳ می لتعلیق ۴/۲۳۵) (وری مشکوۃ)

#### جنازہ کے آگے جلنا

﴿ 1049 ﴾ وَعَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آيِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسِّى اللهُ وَسُلَّمَ وَابَابَكُم وَعُمَر رَضِى اللهُ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَيَهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُم وَعُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَيَهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُم وَعُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مَا يَمُشُونَ آمَامَ الْحَنَارَةِ ورواه احمد وابو داؤد والترمذي والتسائى وابن ماجة) وقال التِرُمِدِيُّ وَاهُلُ الْحَدِيبُ كَانَّهُم يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا \_

حواله: مسد احمد ۱ ، ابوداؤد شریف ۲٬۳۵۳ ، باب المشی امام البحسازة ، کتاب الحسائر ، صریث آبر ۱ ماسترمدی شریف ۱۹۱۱ ، باب ماجاء فی المشی امام الحازة ، کتاب الحنائو ، صریث آبر ۱۹۳۰ نسائی شریف: ۲ ۱۳ ا ، باب مکان الماشی من الجنازة ، صریث آبر ۱۹۳۳ ابن ماجه شریف ۲ ۱ ۱ ، باب ماجاء فی المشی امام الحنازة ، کتاب الحنائو ، حدیث شریف ۲ ۱ ، باب ماجاء فی المشی امام الحنازة ، کتاب الحنائو ، حدیث آبر ۱۳۸۲

قو جمله حضرت زہری خضرت ہا گئے ہیں اوروہ ہے و مدے روایت کرتے ہیں کہ ہے وروہ ہے و مدے روایت کرتے ہیں کہ ہے کہ بین کے جن کے حضرت رسوں سرم سمی مقد علیہ وسم ورحضرت ابو بکر وحضرت محرضی القد تعالی عنهما کو جنازہ کے آگے چنتے ہوئے و یُوں ہے۔ (حمد، بود و دو ارز فدی، امانی، بن ماجہ) مام مرقدی نیان میں حدیث کوم سس سمجھتے ہیں۔

تعنسریم کے دبنازہ کے اس معنوم ہوری ہے کہ جنازہ کے آگے چین بہتر ہے، کیونکہ بھوری سے کہ جنازہ کے آگے چین بہتر ہے، کیونکہ بہی آگے جین بہتر ہے، کیونکہ بہی آگے خضرت صلی ملاقی میں سیدوسلم و شیخیں کے عمل سے ثابت

ہور ہاہے، او م ثنافتی کے نزد یک جنازہ ہے ہا وقت میت کے آگے چن نفش ہے البند اللہ حدیث مام ثنافتی کے موقف کی تائید کرتی ہے۔

یمشون المام الجنازة امم ثافق واحد کنزدی بنازه کآگ چانا بخش ب، حن ف کزر یک ویجه چان فض ہے، مام مالک کنزدیک، رر، کب یونق پیچه چان فض ہے، ور اُر مائی ہے ق آ کے چان فض ہے، مام ثافق و حمد کی دیل، بن محر رضی اللہ تعالی عند کی فدکورہ صدیث ہے کہ مقرت نبی تریم صلی ملد تعالی عدیدوسم ورحضرت صدیق، کبر ورحضرت عمر فاروق رضی ملد تعالی عمر جن زہ کے آ کے چانتے تھے۔

موسوی دلیل حفرت سرسی مدی و مندکی صدیث ب سکان السندی صلی الله تعمالی علیه وسلم بهشی امام المجدازة وابوبکر و عمر و عشمان و الله تعمالی علیه وسلم به تعمالی عیدوسم و رضرت یو برصد این وعمر فاروق وعثمان تی رضی الله تعالی عیدوسم و رضرت یو برصد این وعمر فاروق وعثمان تی رضی الله تعالی عیدوسم حق شقے \_] (تر فدی شریف ۱۳۰۹)

قعسوى داعل "عس زياد س قيس قال اتيت المدينة فرأيت اصحاب السهى داعل الله تعالى عليه وسلم يمشون اهام الجارة" [زياد بن قيس السهى صلى الله تعالى عليه وسلم يمشون اهام الجارة" [زياد بن قيس فرمات في ريم سي مدين طيبه صفر يوسي فرمات في ريم سي مدين طيبه وسلم يمني من مدين طيبه وسي مدين والمين المام المام

چوتھے دلیل عقلی دیل پیش رئے ہیں، میت کے ت وگ شفعا ، بن کر جات بیں، البذا میت جوجرم ہے اس کوآ کے ندر کھنا پ ہے، تا کہ حاکم اس کود کھے رغضبنا ک ندہوجائے۔

امام مالک کی دلیل مغیره ان شعبه کی صدیث بیک "الواکب بمشی امام

البحارة والماشي حيث شاء" [ مورجن زه كرة عج وربيدل جهال بيات-] رابين ماجة شريف ٢٠٠١، باب ماجاء في شهو د الحنازة، ترمدي شريف: • ٢٠ ا ، باب الصلوة على الفطل

احسناف كى دلدل: صحيحين كروه حاديث بين بن بن تباع بهار كے لفاظة ئے من، بدس ولت بوسكتان جب كه يحص جليل، جيه "من اتسع جنارة مسلم" [ چوتخص مسلم جنازه کے پیچھے ہیں۔]"من اتبع حمارة " [ چوتخص جنازه کے پیچھے <u>- 4</u>

**حوسب ی دلدل: حضرت بن مسعودرشی بند تع الی عند کی حدیث ہے "قبل النہ ہی** صبلني الله تنعالني عليه وسلم الجنازة مصوعة ليس معها مي تقدمها" حضرت نبی اکرم صلی بند تعالی مدیدوسم نے ارث فرمایا کے جناز امنبوع ہوتا ہے ( كەل كے چيچھے جا، جاتا ہے) جو شخص س كے آگے جيدوو س كے ماتھ نہيں ہے۔ ارٹر ڈری ٹریف 194 ا)

نیز قیا س کا تفاضا بھی بہی ہے کہ مراہ کو ہار ہارہ کھ کرجبرت حاصل ہو،اور اسک خدمت کی ضرورت ہوتو سر سکے ، بخی ف آ گے چینے کے کہآ گے چینے میں دونو ب پیزیں حاصل شيور پيونگير -

امام شافی واحد کی کیبی دیل کا جو ب بدے کداس کے مرسل و متصل ہونے میں وختلاف ب، امام نمانی نے مرسل کور جنی ای ور ن حضر ت کے مزو کی مرسل ججت نہیں ے، دوسری دیال حفزت اس رضی ملد تعالی مند کی صدیث کاجو ب بدے کد مامتر مذی نے كماك "سألت محمداعي هذه الحديث فقال حطأ" إش في مريث کے بارے میں دریا فت کیا فرمایا خطاہے۔ ] کر صحیح مان لیں تو حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ کی 

#### جنازہ کے پیچھے جلنا

﴿ ١٥٨ ﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ وَسُلَمَ الْحَنَازَةُ مَتُبُوعَةٌ وَلاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنَازَةُ مَتُبُوعَةٌ وَلاَ تَتَبِعُ لَيْسَ مِنهُا مَنْ تَقَلَّمَهَا \_ (رواه الترمذي والوداؤد وابن ماحة) وَقَالَ اليَرُمِذِيُّ وَالُومَاجِدِ الرَّاوِنُ رَجُلَّ مَحُهُولُ \_

حواله ترمذى شريف ۱۹۱۱، باب ماجاء فى المشى خلف الحنارة، كتاب الجائر، صريث أبر المارابوداؤد شريف، ۲/۳۵۳، باب

الاسواع بالجنازة، كتاب الجنائو، حديث أبر ٢١٨٣ ابن ماحه شويف ١٠١، باب ماحاء في المشي امام الجنازة، كتاب الحنائر، حديث أبر ١٣٨٣.

قبو جسمه حضرت عبد ملد ان معود رضی ملد تعالی مند ت رویت بی کے حضرت رسول اسرم سلی ملد عدی سے بی کے حضرت رسول اسرم سلی ملد عدید وسلم نے رش و فرمایو اسے جنازہ میٹرو بائے ، یعنی س سے پیچھے چلنا بیا ہے ، جن زہ تان تہیں ہے ، وروہ شخص جنازہ کے باتھ نیس ہے جو س سے آگے ہو گیا۔ (تر قدی ، یود وَن ان ماجہ) تر فدی نے تک کید ہو ماجد روی مجھوں شخص ہے۔

تشریح الجانازة متبوعة، ال صدیث تریف دو جوب چی طرح واضی ہو ایا کہ جن زہ کوآگر کھاجا۔

ابو صاحب کے موقف کی تائیر میں کوئی کرور وی کومیوں کہا ہے المکن اس کی جہالت سے امام صاحب کے موقف کی تائیر میں کوئی کمزور کی تیس آتی ہے، کیونکہ ہے روی مام اعظم کے زماند کے بعد کا ہے، جس وقت وہ مصاحب نے اس صدیث سے سندال کیا تھا می وقت وہ موجود نہیں تھا۔ (مرق ق مام ۲۳۹۲)

## جنازه كوكاندهادين كى فضيلت

﴿ ١ ١ ٨ ١ ﴾ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَثَ مِرَادٍ فَقَدُ قَضَى مَا عَلَهِ مِنْ حَقِّهَا (رواه الترمذي) وَقَالَ هَنَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ وَقَدْ رُونَى فِي شَرَحِ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ جَنَازَةً سَعَدِ بُنِ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَيْنَ الْعُمُودُونِي \_

حواله: تومدي شريف: ۱ ۲۰ اء باب آخر كتاب الحنائر، مديث تمسر تا ۱۰۸ \_

ت جسمه المحضرت بو برره رضى ملاتع في عندے روبیت سے كيرهن سارسول ا رم صلی مقد علی عدر وسلم نے رش فرماید " سرجو شخص جن زام کے پیچھے جا، ورس نے تین ہار جنازہ کو تھا ہوتا کے وہ حق ، نری جو س کے وہرمیت کا تھا، (ترمذی) ترمذی نے کہائے کہ بیرحدیث غریب ہے۔ ورشرح سند میں بدرویت نیک ہوئی ہے کہ حضرت ہی کریم صلی ملته تعان مدیروسلم نے حضرت سعد بن معانی رستی ملته تعالی عنه کا جنازه ووکٹر ہوں کے درمیان ٹھایا۔

تشريح: من تبع جنازة وحمله ثلاث مرار: حمل جنازه کوکاندهادیا، س نجنازه کاحل و سرویا، صدیث شریف میں جنازه کوکاندهاویے کاکوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے مؤط وم محمد میں مھاہے کہ و کیں طرف کے لگے یا پہ کو پیڑ ہروی قدم چلے پھر پچھلے یا یہ کو پکڑ کر دی قدم جیے، پھر ہائٹس طرف کے گھے یا یہ کو پھر پچھلے یا یہ کو پکڑ سر دی قدم چلے۔ بدطریقہ وگول کی سہولت کے یہ تیجوین کیا گیا ہے ،حدیث میں نہ بایوں کی تیمین ے، نیقد مول کی، حسب موست جس طرح مو تعد ہو کاند ھا دے سکتا ہے۔ (تحفۃ الجمعی )

#### جنازه كواثفانے كاطريقه

حمل جنازة سعدين معاذيين تعمودين بنائه كسيرا تاياجائ؟ وم ثافي كرزويك س كاطريقه بيب كدميت جس مياريان يرب س ے اگے دونوں یا بول کے درمیان کی لکڑی کا چے والد حصہ پشت کی طرف سے بیک شخص كالدهول بررك س طرح أنخضرت سلى الدعاق عليه وسلم في سعد بن معاذ رضي الله تعالى سند کے جنازہ کو تھایا ، جس کا ذیر سے کہ آنخضرت صلی بند تی بی عبیہ وسلم نے جنازہ ووسکر ہوں کے درمیان اٹھایا، ور دوآ جی میاریان کے بیاتی کی طرف دونوں پٹیوں کو بینے سینے کا ندھوں بررهیں گے، سی طرح نتیں وگ ثبر وع میں جنازہ کٹھا کیں گے۔

امام ابوطنيفة كرزو كير ت فض ب، يعني ما رآ دى جنازه كوي رول يا ون كي طرف ے اٹھ بریتے ہے کاندھول پر رکھ لیل ، بی طریقہ عبد ملد بن مسعود رضی ملد تعالی عندے منقول ہے، ورجہاں تک س طریقہ کا فرسر ہے، جس کو مام شافی نے پہند کیا ہے، اورجس کا حدیث یاب پین فر سرے، س کاتعلق مخصوص و تعدے ہے جمکن ہے کے معدین معافی رضی اللہ تعالی عنه کا جناز ۽ جس جگه ٿھا، گي ہو، وہاں تين آ دمی ہے زياد ۽ کي تنجابش نه ہو، ياعين جناز ۽ وتلمات وانت صرف تيل آرجي بي موجود ريد بيول برالت مسليسق البصبيسية ٢٠٣٧ م م قاة ١٣٠٠ ٣٠٠

## جناز ہ کے ساتھ سواری پر چلنے کی ممانعت

﴿١٥٨٢﴾ وَعَنُ تُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَنَازُةٍ قَرَانِي نَاساً رُكُبَاناً فَقَالَ أَلا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَلِيكَةَ اللهِ عَلَى أَقَدَامِهِمُ وَٱنْتُمُ عَلَى ظُهُور اللُّوابُ \_ (رواه الترمدّي وابس ماجة) وروى ابو دؤد تحوه قال الترمدي وَقَدُ رُويَ عَنْ تَوْبَانَ مَوْقُوفًا ..

حواله: تومذي ٩١ ١/١، باب ماجاء في كراهية الركوب خلف الحنازة، كتاب الجبائر، صريث تمبر ١١٠١- إبي ماحه شويف ٢٠٠١، باب ماحاء فى شهود الحائر، كتاب الحائر، صريث أبر ١٨٥٠ ـ ابوداؤد شويف ٩٢ ٣٩٠ ، باب الركوب في الحازة، كتاب الجائر، صريث أبر ١٨٤٠ ـ

قش وی سرجور چانا مناسب نمیس الین مذرک وقت سو ربوبر جنازه کے ماتھ چائے ہیں جی کوئی حریق نمیس ہے ، حیا کہ اقبل میں رویت گذر چل ہے۔ "الواکب حلف الحادة" سو رجنازه کے چھچے چلے، بیمذرکی حاست پرمجموں ہے، بیرصدیث تر چ حضرت تابان رضی مند تعالی عند برموقوف ہے، لیمن علم میں صدیث مرفوع کے ہے، کیونکہ حضرت تابان رضی مند تعالی عند بس طرح کی
بات بی طرف سے نمیس تبیل کے، بلکہ نہول نے ضرور حضرت نبی بریم سمی مند تعالی ملیہ وسلم سے شاہوگا۔ (مرق ق سام کا سام کا کہ اللہ نہول نے ضرور حضرت نبی بریم سمی مند تعالی ملیہ وسلم

#### نماز جنازه میں سورهٔ فاتحہ

﴿ ١٥٨٣ ﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً عَلَى الْحَنَازَةِ بِغَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه

الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شویف ۲۵۰ ا، باب ماجاء فی القراء ة علی البحنارة، کتاب البحنائر، صریث آبر ۱۳۹۵ تو مدی شریف ۱۹۸ ا، باب ماحاء فی القواء ة علی البحارة هاتحة الکتاب، کتاب البحنائر، صریث آبر ۱۰۲۲ البوداؤد شویف ۴۳۵۲، باب مایقواً علی البحنارة، کتاب البحائر، صریث آبر ۱۹۸۸.

تعظیری سی مدید این سے بھا ہے کہ سی سی ہے کہ بیات کے سی کے اللہ ہات اللہ ہات ہوا ہے ہے۔ اللہ ہات ہور اللہ ہور ا

#### میت کے لئے خلوص دل ہے دعا

﴿ ١٥٨٣﴾ وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ وَسُلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ وَسُلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ قَاعُولُ وَابِنِ مَاحِةً)
قَاعُلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ـ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

حواله ابوداؤد شريف ۲۵۲، باب الدعاء للميت، كتاب

الجنائو، صريث تمبر ١٩٩٩ اس ماحه شريف ٢٠٠ ، باب ماحاء في الدعاء في الصاوة على الجناؤة، كتاب الجنائو، صريث تمبر ١٣٩٠ ـ

تسوج ملے حضرت ہو ہر پرہ رضی ملا تھاں عندے رویت ہے کے حضرت رمول اگر م بسلی ملا علیہ وسلم نے رش د فرمایو '' کے جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھوتو ہی کے لئے خلوص سے دعا سرو۔''

تعق وی کی از بنازہ المحصوب ہے کہ اندازہ کی سے کہ اندازہ کا صبی مقصدی وعا ہے۔

المحض اوقات اس صدیث شریف ہے کی زجن زہ کے بعد کی جہ گی وع وعا ہے۔

کی کوشش کی جاتی ہے، ورصدیت کا مطاب ہیربیان کیا جاتا ہے کہ جہ تی وع وعا بابت کر نے کو کوشش کی جاتی ہے، ورصدیت کا مطاب ہیربیان کیا جاتا ہے کہ جہتے کی زجن زہ کے بعد وعا بعد شری ہے کہ کوشش کی جاتی ہے مطاب بیربیان کیا جاتا ہے کہ جہتے کی رحصی سے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اور شریف کے ساتھ وعا بار وہ صدیت کا پرمطاب سے کہ بار وہ صدیت کا پرمطاب سے کہ اور ان مواق سے بار مرضی ملاتی کی خواج مواج کے بعد وعا محدیث کا گر پرمطاب بوتا تو سی بار مرضی ملاتی کی خواج کی موتا بعین ہیں بی کا معمول تھا ، آئی فرز دن زہ کا طریقت کی باللہ کو ایس کا معمول تھا ، آئی خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بہت ہے سی بر مرضی اللہ تعالی کی معمول تھا ، آئی خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بہت ہے سی بر مرضی اللہ تعالی کو بیاں کا قائل شمیل ہے ، بعد و بیات کا بیاس تذکرہ خواج کی کوئی اس کا قائل شمیل ہے ، مدیث کا پرمطاب حدیث و قام طریقت کی کوئی اس کا قائل شمیل ہے ، مدیث کا پرمطاب حدیث و قدم فی ہے ، اس رضی اللہ تھا کی میں مدیث کا پرمطاب حدیث و قدم فی ہے ، اس مطلب بیان خیل مربا ہو ہے ۔

تصلیح مطب وی بے جوہم نے اوپر بیان کردیو کے یہال دعاء سے نماز جنازہ کے

اندرو في دع مر دن، ورادا صليتم كامصب ت ادا اولاتم الصلوة على الميت الميت ادا قدمتم الصلوة على الميت ويسي ادا قدمتم الى الصلوة فاعسلوا الح ورقط ح كل صريث ش ب كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادا صلى على الحازة قال اللهم اعفر لحينا وميتما الخ فر به بيرى في المري يرشى و قي ب (مرقاة ٥٩ ٢)

## نماز جنازه کی دعا

وَمَا أَمْ اللّهُ صَلّى عَلَى الْمَعْارَهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَا أَمْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

حواله مسند احمد:۲٬۳۷۸، ابوداؤد شریف:۲٬۳۵۲، یاب الدعاء للمیت، کتاب الحنائر، حدیث تمبر ۱۳۲۱ ترمدی شریف ۱۹۸، ۱، اب باب مایقول فی الصلوة علی المیت، کتاب الحائر، حدیث تمبر ۱۰۲۳ الحنائر، ماجه شریف: ۷۰ ۱، باب ماجاء فی الدعاء فی الصلوة الخ، کتاب الحنائر، حدیث تمبر ۱۸۳۸ مدیث تمبر ۱۸۳۸

ت جمه حضرت وبربره رضي مدتنان منه الدرويت المرحض المراسول ا كرم صلى القد عليه وسلم جب جناز وكي نم زيرٌ هت تقيق بيدع ءيرٌ هت تقيح "السلهم اغف و لحينا الخ" [اے اللہ ایمارے زیرول کی ورم ول کی محوجودین کی ورغ بین کی جیمونوں کی اور برٹول کی ہمر دول کی اور عورتو ل کی مففرت فرما ، یجنے ، سے ملند اسے جم میں ہے جس کوزندہ رکھیں تو اس کواسد م پر زندہ رکھیں ورآ ب اہم میں ہے جس کو و ف ت ویں تو اس کو ا کیان ہر وقات دیں ، ب مقد جمیں اس کے اُواب ہے محروم ندفر ماہے ، اوراس کے بعد جمیس آ زمائش میں ندؤ کے 1 (ترفدی، احمد، ابود ؤرد من مجد) ورشانی نے اس روایت کو السو اهم اشهلي عن ابيه كستد الله كي اور الله كي وورويت لفظ "وانشافا" ي منتلى بمولى بيء وربود ووك كيروايت شلفاحيه على الايمان وتوفه على الامسلام كے الفاظ بال، اوراس كے اخير ش كلي ت بال "و لا تصلنا بعده"

قشے وقع: جنازہ کی تمازیل سب سے کہی تکبیر کے بعد ثایر صنامیا ہے ، دوسری تکہیر کے بعد درودشریف پڑھنا ہوئے، ورتیسری تکہیر کے بعد مذکورہ ، عام صنابیا ہے، نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد کونی بھی وہ ریٹھی جائتی ہے، کیپین اس بات کا خیال رکھا جائے کے میت کے حق میں خصیصی طور پر وعام مغفرت ہوجائے ،حدیث باب میں جوویا ند کورہ بہت ہی جامع وعا ہے، ہذ س کو پر هن زیادہ بہتر ہے، چوتھی تئبیر کے سر سوم بھیرنا ہے، اور چونکہ تمازجنازہ تو دوی ہے، لہذ سرم کے بعد کولی دیا تہیں ہے۔

و صدفيد ن و كديد نا بده عافهوس طور يرميت كے لئے ماور موقى طورير تمام مسل نوں کے ہے ہ، س کی قوجید پیش کی ہے کہ تغیر قب مناہ ہوتا ہے، س کے حق میں مغفرت طاب تر نے کا مطلب بدے کہ بیوغ کے جد جو ٹن 8 تر بیگا وہ لوح محفوظ میں کھیں میں، الله على سے س كے حق ميں وعا كامطب يدئ كه جب وه كناه سر عق ت كومعاف

أمرد بإجائے۔

فاحیده حدی الاسلام عنی مطبع وفره نیره روراسوم کے مطابق زندگی گذر فروین برزنده رکھ۔

فتو فہ عدی الایمان، یخی کیان کالریروفات عطافرہا۔ اللہم لاتحر منا ایمان کے جمہ وروفات پر فم نیز صبر کرئے کے ڈواب سے محروم نذر ہے۔

و لا تعتب بعدہ میت کی وفت کے بعد ہمیں کی آزمائش میں نداز کے ایعنی کسی کے چیز میں بتا ندَر ہے ، جوشفنی میان کے ضاف ہو۔ (مرقاۃ ۲۳۲۵)

#### الضأ

﴿١٥٨١﴾ وَعَنُ وَاللّهُ مَا لَا اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسُلِمِينَ فَسَمِعُنَهُ يَقُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسُلِمِينَ فَسَمِعُنَهُ يَقُولُ : "اَللّهُمُ إِنَّ قُلانَ بُنَ قُلانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُل خَوْارِكَ فَقِهِ مِنْ قِتُنَةِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ النّارِ وَانْتَ أَهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِي اللّهُمُ اغْفِرُلُهُ وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ لِرَّحِيْمُ (رواه ابوداؤد وابن ماحة)

حواله: ابوداؤدشريف ۲۳۵۷، باب الدعاء للميث، كتاب الجنائر، صريث ۱۳۴۴ ابن ماجه شريف ۲۰۱۱، باب ماجاء في الدعاء في الصلوة على الجنائر، صريث أبر ۹۹۱ ا

تسرجمه حضرت واثله بن تقع رضي متدعي منه يرويت ب كه حضرت

رسول سرم ملی متد مدید و سهم نے کے مسمہ ان شخص کی نماز جنازہ ۱۰ رے باتھ پڑھی تو بیس نے ساکھ تخضرت مسلی متد تھی سید و سهم بیدا عابز تھارہ ہے ۔ السلھ ماں فسلان بسن فسلان السخ " [ اسے متد تیر فلاس بندہ تیرک مان ور تیرک بندہ تیں ہے ، س کو قبر کے فتندے اور جنبم کے مقد ب ہے محفوظ فرما ہے ، آپ وعدہ کو پورا کرئے والے ، ور ہے کر نے والے ہیں ، محفوظ فرما ہے ، آپ وعدہ کو پورا کرئے والے ، ور ہے کر نے والے ہیں ، اور اس ہر رحم فرما ہے ، ب شک آپ قوی مغفرت اس مندہ کی مغفرت فرما ہے ، اور اس ہر رحم فرما ہے ، ب شک آپ قوی مغفرت تر نے و سے ہیں۔ ا

تنشویع ال صدیث شریف بین بھی نماز جن زوا بین پڑھی جونے وی کی و عاکا فَرَرَبِ ، بھی بھی آنخضرت میں ملد تھی میں ہوسم جن زوا کی نماز بین ہے وعا بھی پڑھتے تھے والی میں صرف ومیت کے حق بین ہی وعائے و رنماز جن زوا بین صدا تو میت ہی کے حق بین وعا موتی ہے ۔ گذشتہ صدیث بین جود عائے ووازیو وجوشے ہے۔

### مر دوں کے محاس کا ذکر کریا

﴿ ١٥٨٤ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْ تَاكُمُ وَسُلَّمَ اللهِ عَنْ مُسَاوِيْهِمُ ورواه ابوداؤد والترمذي)

حواله ابوداؤد شريف ۲۷۱ ، باب في النهي عن سب الموتي، كتاب الادب، صريث نمبر ۴۹۰۰ ترمذي شريف ۱۹۸ ا، باب آخر، كتاب الجنائز، صريث نمبر ۱۰۱۹

ترجمه حضرت بن عمروض مندته الى عنهم سے روبیت ہے كيد عفرت رسول أسرم

صلی القدعلیہ وسلم نے ارش دفر وہ یا ''کہاہے مردول کی خوبیال بیان کرو، اور ان کی برای ب بیان سرنے ہے زبان کورو کے رہو۔''

تنشریع الاسکر و حمد الله و تسکیم پیم دون کی حرف خوبیال بیان مرون ال کے بیروں کومت چینرو، حفرت گنگونگی گریر بیس ہے کہ آخضرت سلی اللہ تھا کی عدیہ وسلم نے مطبق "حموتی" نہیں فرمایا ہے، اس سلی اللہ تھا کی عدیہ وسلم نے مطبق "حموتی" نہیں فرمایا ہے، اس کی طرف شارہ ہے کہ آخض کا تعلق ان موات ہے ہے، جن کی موت مسلمانول کے طرایقہ برگا مزان رہتے ہوئے ہوئی ہو، ورجس کا طریقہ مسلم نول کے فرف ہو، مثل برعت تو اس بر گامزان رہتے ہوئے ہوئی ہو، ورجس کا طریقہ مسلم نول کے فرف ہو، مثل برعت تو اس بیل میں اس سے بیروں سے سکوت ہو برانہیں ہے، تا کہ وگ س کے طریقہ کو خشیا رہ تہ رہ کے لئے نہ بیرے رائد رامنطو وی ا

خود آنخضرت ملی مقد تعانی مدید وسلم نے بعض وگول کی ان کے مرنے کے بعد فدمت کی ہے، مثلہ جس شخص نے سر بول میں بت پرستی رائے کہ تضی سنخضرت سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے اس کو جہنم میں ویکھا ہے۔ مالیہ وسلم نے اس کو جہنم میں ویکھا ہے۔ (مرتما تا تا 17 17 ۲)

# نماز جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو

﴿١٥٨٨﴾ وَعَنُ نَاقِعٍ أَنِي غَالِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَلَى جَنَازَهِ رَجُلٍ فَفَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاوًا بِخَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنُ قُرْيُسٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمُزَةً صَلَّ عَلَيْهَا فَقَامَ جِيَالَ وَسُطِ السَّرِيْرِ قَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بَنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْحَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنَهُ قَالَ نَعَمُ لرواه الترمذي وابن ماجة) وَفِي رِوَايَةِ آبِي ذَاوُّدَ نَحُوهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَقِيْهِ قَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزِ الْمَرُأَهِ .

حواله: ترمذى شريف ٢٠٠ ا، باب ماجاء اين يقوم الامام من الرحل والمرآه، كتاب الحائر، صريث نم ١٠٠٠ الدن ماحه شويف ١٠٠، اب باب ماحاء في ايس يقوم ادا صلى على الحارة، صريث نم ١٣٩٠ ابوداؤد شريف ٢٥٥٠ عناب البريقوم الامام من المبت الح، كتاب الحائر، مديث نم ١٣٩٠ مديث نم ١٩٩٠ مديث نم ١٩٩٠

معرجه معه حضرت الني الوغ الب عروية ہے كہ يش في حضرت الني بان ما فك رضى ملا تعالى مندك ما تھ كيا آوى كرن و فراق كي نماز براهى قوده ميت كرم كے مقابل الفر ہے ہوئے ، پھر وگ قرمين كرا ہے قو وگوں نے كبر كدے بوجمزہ الله الله فاتون كى بھى نماز جنازه برا ها و يں قو حضرت بيار بانى كے بچ حصد كے مقابل بيل الفر كے ہوئے ، حضرت عبد ملا من فراق من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله الله عليه الله عليه والله عبد كرا ہے والله الله عليه الله عليه الله عليه والله الله عليه والله عبد كرا ہے الله الله عليه والله وا

تنشریع. حضرت أس رضي بقد تعالى عند في مردوعورت كے جناز درج ها في ميس

گھڑے ہونے کی جگہ میں فرق کی ،عورت کا جنازہ پڑھاتے وقت س کے ضف بدن کے مقائل بھڑے ہوئے، ورمرد کا جنازہ پڑھائے وقت سینہ کے مقائل کھڑے ہوے ، اور یو چھتے پر یہ بتایا کے سی طرح میں نے حضور سرمسی ملاتی فی مبیدوسم کونم زجانرہ بر حات موے ویکھاہے، یہال غورها ب بات بیب کہ تراس طرح آنخضرت سبی مند تعالی علیہ وسلم کا کھڑ اہونا عام معموں تھ تو سو ں سرنے کی ضرورت کیول بڑی ؟ ورحضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاطریقہ نیا کیول معلوم ہو؟ صل بات یہ ہے کہ آنخضرت سلی نشر عالی ملیہ وسم کا عمومی معمول مر دوعورت دوٹوں میں سینہ کے مقد ہی تھڑ ہے ہونے کا تھا، بیٹن مرعورت کے جنازہ کے ویر میا درنہ ہوتی ہو آ مخضر سے سعی بلدت کی مدیبہ وسلم بروہ کی غرض ہے عورت کے ز ف برن کے متابال کھڑ ہے وہائٹے تھے۔جیرہا کی نصیل ہاقبل میں گذر چکی۔

ف انده معدوم ہو کے ورت کی میت کو گفت یہنا نے کے عدیقی بردہ کی ضرورت سے تا کہ اس کے بدن کا حجم بھی نظر ندآئے ،حضرت میں رضی ملد تعالیٰ عنہ نے سنخضرت سلی بند تعانی مدروس کے س عمل کو، کھر س برعمل کیا این بدمعا مدخصوصی حالت کا ہے، عام حالات میں دوٹول میں خواہم ، ہو یاعورت مام کو جن زویز ھات وقت سینہ کے ہی مقابل کھڑا ہونا میا ہے ، کیونکہ در محل میان ہے، ورنماز جنازہ میان کے ساتھ ہی ہوٹ شفہ عت ہے۔

شع ب و العدود في سرمتعداجن ز يون و فقل يبي سے كه مد صده علا عدد جنازہ کی نماز پڑھی جائے، "سرچہ کی ہاتھ پڑھنا بھی جاسز ہے، بعض وگ ندھ آئی کی بنا ہے مجھتے ہیں کہ یک ماتھ جناز مراعن بہتر ہے۔

## ﴿الفصل الثالث﴾

### جنازہ کے لئے کھڑا ہونا

﴿ ١٥٨٩ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ ابْنِ آبِي لَيُلَىٰ كَانَ سَهُلُّ بُنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ ابْنِ آبِي لَيُلَىٰ كَانَ سَهُلُّ بُنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بُنُ سَعُدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِ سِبَّةِ فَمُّرَ عَلَيْهِمَا بِحَنَازَةٍ فَقَامَا فَتِينُلَ لَهُمَا أَنَّهَا مِنْ آهُلِ الْاَرْضِ آئَى مِنُ آهُلِ الْذِّمَّةِ فَعَالَا إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّنُ بِهِ حَنَازَةً فَقَامَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّنُ بِهِ حَنَازَةً فَقَامَ فَقَالَ الْيُسْتُ نَفُساً \_ (منفق عليه)

حواله. بحارى شريف ۵۵ ا ، ا ، باب من قام لحنارة يهودى، كتاب الجائر، صريث أبر ١٣١٢ ـ مسلم شريف ١٣١٠ ا ، باب القيام للجارة، كتاب الحائر، صريث أبر ١٢١٠ \_

قوجعه حفرت عبر برحمن بان بی بیل سے رویت ہے کہ حفرت میں بان بی بیل سے رویت ہے کہ حضرت میں بان منایف اور قبیل بن سعدرضی اللہ تعالی عبی مقام قادسیہ میں کی جگہ بیشے ہوئے تھے کہ ن کے باشے سے ایک جنازہ گذراتو یدونول کھڑے ہوگے، جب ان سے پوچیں گی کہ یہ جنازہ یہاں کے ایک مقامی فرق می فرق کے فرات سی ناند تعالی سیدوسم کے باشنے سے ایک مقامی فرق کو فرق کا تھا تو اس سے بان کے ایک مقامی میں ماند تعالی سیدوسم کو بتایا گی کہ یہ جن رہ تو یہودی کا تھا تو آئے خضر سے سی مقدت کے خضر سے سلی اللہ تعالی سلیدوسم کو بتایا گی کہ یہ جن رہ تو یہودی کا تھا تو آئے خضر سے سی مقدت کی عدیدوسم سلی اللہ تعالی سلیدوسم کو بتایا گی کہ یہ جن رہ تو یہودی کا تھا تو آئے خضر سے سی مقدتی لی عدیدوسم سلی اللہ تعالی سلیدوسم کو بتایا گی ہے۔ جن رہ تو یہودی کا تھا تو آئے خضر سے سی مقدتی لی عدیدوسم کے ارشاد فر مانا تھا کہ کی یہ نہ بان نہیں تھا۔

تعقویہ وقاما فقابل المها من الارض فی الارض فی الما من المار من الله والارض فی المار من الله فی الله الله فی ا

# جنازه قبرمیں رکھنے سے پہلے بیٹھنے کا حکم

﴿ • 9 ه ا ﴾ وَعَنُ عُبَادَةً بُنِ الشَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مَالَ كَانَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَبِعَ جَنَازَهُ لَمُ يَفْعُدُ حَنَّى تُوضَعَ فِي اللَّحُدِ فَعَرَضَ لَهُ حِبُرٌ مِنَ الْيَهُورُ وَفَقَالَ لَهُ إِنَّا

هَكَذَا نَصْنَعُ بَا مُحَمَّدُ قَالَ فَحَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ \_ (رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجة) وَقَالَ الْيَرُمِدِينَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَبِشُرُ ابُنُ رَافِع الرَّاوِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

حواله ترمدي شريف ١٩٨١، ١٠ باب ماجاء في الجلوس قبل ال توضع، كتاب البجنائو، صريث تمبر ١٠١٠ الوداود شويف ٢٠٣٥، باب القيام للجنازة، كتاب الجائر، صريثتُم ٢١١٦ اس ماحه شويف ١١١، باب ماجاء في القيام للجائر، كتاب الجنائر، صريثُ بر ممار

ت حمد حفرت عرده بن صامت رضى بلدتن وعند يروبيت يكر حفرت رسول اکرم صلی الله عابیه وسلم کامعموں تھا کہ جب جنازہ کے باتھ جائے تو اس وقت تک شہر ہنتے جب تک کے جنازہ کوقر میں ندر کھوریا جاتا کے موقعہ پر یک بیودی عالم کی حضور الدس سلی القدت لی سیدوس سے مدا تات ہوئی تو س نے کہا کہ سے جمہ جم وگ بھی یہ ہی کرتے ہیں، راوی کتے ہیں' یہ آنخضرت میں بلد تعربی عدیہ وسلم میں وقت بیٹھا گیے ور آنخضرت صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے رش دفرہاں کے بہود کی منی شت کرو۔ (تریذی ، بود وَد ، بن مانیہ ) تریذی ئے فروایا کہ بہ حدیث غریب ہے ، کیونکہ س کار وی بشر بان رفع قوی نہیں ہے۔

قت مع من الخضرت ملى ملات في ملية وسلم كالمعمول قل يجب تك جناز وقبر میں اتارنبیل و ما حاتا تھا، آنخضرت صلی بلد تی بیسیہ وسلم مبتّعتے نہیں تھے، بیکن جب ایک يبودي مالم في أنخضرت سي آسرمرض كياك، مار بهي يبي هريفة سي الأسخضرت سلى الله تعالی مدوسم نے می فت میرود کی غرض ہے س مل سے جتناب میر، بدحدیث ضعیف ن، اس میں مسلس تین روی ضعیف میں ، جن میں سے یک کا مامتر مذی نے و سر کیا ہے۔

الم يقعد حتى توضع في المحد جب إذاره كالمرسوب ع

اتاردیا جائے ، ورز مین پر رکادیا جائے تو بقیر میں تارے جانے سے بھتے میں کوئی الرَنْ نَهِينَ ہے، يملِيا ٱلخضرت صلى الله تعالى عليه وسم نهيں بيضة تضے اليكن ابعد ميں بيضف كيك البية جب تك جنازه كاندهول بريد، ال وقت تك بيض ين يتنصيل ي كدار لوگ تھوڑ نے میں تو جب تک جناڑہ زمین پر ندر کھویا جائے کوئی ند ہیشے، س وجہ ہے کہ ہر لوگ بیٹھ جا کیں گے تو جنازہ زیٹن پر تاریخہ وات کرنے کا مکان ہوتا ہے، س سے زمین پر رکھتے وقت بسااو قات جنازہ ٹھائے و لول کے عدوہ ڈیبر فر وی بھی ضرورت ہزتی ہے۔ اوراگر جنازہ کے ساتھ زیادہ وگ جن تو جو وگ جنازہ کے اروگر و جن وہ جنازہ میں ز بین پرر کھتے ہے پہلے زہیٹھیں ، ور کے وگ بیٹھ سکتے ہیں۔(مرقاۃ ۲۳۲۷)

#### الضأ

﴿ ١٩٩١﴾ وَعَنُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِالْقِيَامِ فِي الْحَنَازَهِ ثُمَّ جَلَسَ بَعُدَ ذْلِكَ وَامَرُنَا بِالْمُلُوسِ (رواه احمد)

**حواله:** مستداحمد ۸۲۰ ا

ت وجمه : حضرت من رضي الله تعالى عنه ب روايت سے كه حضرت رسول الرم بسلي الله عليه وسلم نے بہلے ہمیں جنازہ کے سرتھ قبرستان میں کھڑے رہنے کا حکم ویا ، بیکن بعد میں فودبھی بنٹیے ورہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔

تنشو بيع متنصيل اويروان حديث كونيل بين كذر چكى \_

### جنازه ديكه كركه ثرابهونا

﴿ ١٩٢﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيُرِيُنَّ قَالَ إِنَّ جَنَازَهُ مَرَّتُ بِالْحَسَنِ بِينِ عَلَيْ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ فَقَامَ الْحَسَنُ بِالْحَسَنِ بُنِ عَلَيْ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ الْحَسَنُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا وَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا وَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَلَمْ يَقُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبُسَ قَدُقامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ يَهُودِنِي قَالَ نَعَمُ ثُمَّ جَلَسَ ـ (رواه النسائي)

حواله نسائى شريف ۱۳۱۱ ، باب الرحصة فى ترك القيام، كتاب الجنائز، صريث تمير: ۱۹۲۳\_

قوجمہ حضرت من بین کی دو بیت ہے۔ یک جن ز احضرت من بین کی اور بیت ہے۔ یک جن ز احضرت من بین کی اور ابن عباس رضی ملد تھی گئی ہم کے راضے سے گذر تو حضرت من رضی ملد تھی کی عند کھڑ ہے اور حضرت من من عباس رضی ملد تھی کی عند کھڑ ہے بیس ہوئے ،اس موقعہ برحضرت من رضی اللہ تھی کی عند سے فروا یا کیا حضرت رسوں اکرم صلی ملد عدیہ وسم ایک میروی کے جناز ایک رضی اللہ تھی کی غیما نے جواب ویا کہ بال لیے کھڑ ہے بیس ہوئے تھے، حضرت بن میں س رضی اللہ تھی کی عنیما نے جواب ویا کہ بال الله تھی کھڑ ہے بیوں بعد میں بعد

قعشو میں معفرت حسن رضی ملد تا گی عشد جنازه و مکیوبر کھڑے ہوئے ایا تو ان کو انسخ کا ملم نہیں تھا ایا چھر انہوں نے بیسم جھ کہ ن کا تعلق وجوب سے نہیں ہے ، یعنی جنازه و کیکے رکھڑ ، اورا وہ جب نہیں ہے ، ہانہ کھڑ ہونا مہاج ہے۔

حضرت بان عباس رضی ملاتها فی عنبها نے النی رعمل کیا، حضر سے مسن رضی ملاتھا لی عند

عیاس رضی بتد تی و عنیما نے جو ب میں کے حضور فدس صلی بند تی فی علیہ وسلم پہلے کھڑ ہے ہوئے تھے، پھر کوڑ ہے ہونے ہے رک کے تھے۔ یعنی جن زہ کے سے کو بہونا منسوخ نے۔

#### یبودی کے جنازہ کے لئے کھڑ اہونا

﴿١٥٩٣﴾ وَعَنُ جَعْفَرِبُن مُحَمَّدِ عَنُ آلِيُهِ أَنَّ الْحَسِنَ بُن عَلِيَّ رَشِي لِللَّهُ أَهُ أَهُ اللَّهِ عَنْهُمَا كَانَ خَالِسا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازِهِ فَدَّامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْحَنَارَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرَّ بِحَنَازَةِ يَهُودِيَّ وْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى طَرِيْقِهَا جَالِساً وَ كُرِهَ أَنْ تَعَلُّو رَأْسُهُ جَنَازَةُ يَهُودِنِي فَقَامَ (رواه التسائي)

حواله انسائي شريف ٢١ ١١/١، باب الرخصة في ترك القيام، كتاب الجنائو، حديث أبر ١٩٢٢\_

قوجمه حفرت جفر من محر بيد و مد سرويت رئيم علی رضی القد تع الی عنہما ہیشے ہوئے تھے ان کے یاس ہے کیک جنازہ گذر تو سب بوگ کھڑے ہو گئے، جب جنازہ آ کے بڑھ گیا تو حضرت حسن رضی مقد تع لی مند ف مایا کہ یک بہودی کا جنازہ گذریں وقت آنخضرت سبی ملاعب وسلم ریت میں بیٹے ہوئے تھے، آنخضرت سلی القدعاما واللم في من بات كونا يستدكي ك يك يبواي كاجن زوة المخضرت صلى مقدعايدوالم يمر مبارک ہے بیند ہو، پیڈر آنخضرت صبی متدعیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے۔ تنشیر مع سین آنخضرت صلی مندتی فی سیدوسم جناز دو نکھ پر تھڑ ہے ہوتے تھے ، پھر گھڑ ہونا بند کر دیا تھا، جنازہ دیکھ پر کھڑ ہے ہوئے کی بہت کی ملتیں ہوئیتی ہیں،مثلاً موت ے عبر ت حاصل کرنا ، مدا نکہ کا احتر م کرنا ، یک عدمت حدیث یا ب میں بھی مذکورے کہ بیوہ می كاجنازه آنخضرت معلى مندتيان مليه وسلم ہے بيند ندہو، س نے آنخضرت مسى مندتعالى مليه وسلم کھڑ ہے ہو گئے۔

### جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کی تا کید

﴿١٥٩٣﴾ وَعَنُ آبَ مُوسِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَدَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّتِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكَ جَنَازَهُ يَهُوُدِ يَ أَوُ نَصْرَانِيَّ أَوُ مُسُلِم قَقُومُوا لَهَا قَلَسُتُمُ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ \_ (رواه احمد)

حواله: مستداحمد: ۱ ۳۹۱م

قو جمه احضرت بوموی رضی مدتان مدست رویت ای دهرت رمول اسم صلی التدسیدوسم نے رش دفر مایو "اک جب تمہارے ماضے سے جن زاد گذرے تو الا میروی کا ہویانصر نی کا ہو، یا مسمران کا ہوتو تم اس کیلے کھڑ ہے ہوجا وبات یہ ہے کتم جنازہ کے لئے نہیں کھڑ ہے ہوتے ہوہتم و ن فرشتوں کیلے کھڑ ہے ہوجو جن زے کے ماتھ ہیں۔ تشريح جنازه و يُرْرَكُمْ عِيمو ن كي شروع مين يخضرت صلى مند تعالى عليه وسلم نے تا کیدفر وارکھی تھی ، جد میں س کی ممانعت ہوگئی ، جناز ۱۹ کھر رکھڑے ہونے کی مختلف حَامِتُیں تھیں، یہاں س کی خدمت تعظیم میں نگہ فد کورے، یعنی جناز ہ کے یاتھ جوفر نہتے ہیں ہ

کی تنظیم کی غرض ہے تھڑ ہے ہو رو۔

فقو مو لها جنزه دئي كركفر بهو نكائكم بهجة ، پيرمنسون بو ساه اور مختلف وجوبات كي بندېر تقا، ورس مين كونى حرج نهيس به كه يك مر و مختلف ملتيس بور، چنانچه عاديث مين مختلف عليس بيان بوني بين-

#### الضأ

﴿ 1090﴾ وَعَنُ آنَم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ جَنَازَهُ مَرَّتُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقِيْلَ إِنَّهَا جَنَازَهُ مِرَّتُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقِيْلَ إِنَّهَا جَنَازَهُ بِرَوَاهِ النسائي) فَقَالَ إِنَّمَا قُمْتُ لِلُمَلِئِكَةِ \_ (رواه النسائي)

حواله نسائى شريف ٢١٢ ، باب الرخصة في ترك القيام، كتاب الجنائر، حديث نمبر: ١٩٣١

تشریح. انسا قسمت بسملائکة معوم بو كريت كے باتھ فرشتے بوت بين، جب كافرو فاجر كے باتھ فرشتے بين، جب كافرو فاجر كے جازہ كے باقر متے بوت بين، وردونوں كے دونوں قائل احر ام بين۔ (مرقاۃ ۲۳۱۸)

### نماز جناز ه میں کتنی غیں ہوں؟

﴿ ١٥٩١﴾ وَعَنُ مَالِكِ بُنِ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ سَجِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعَدُونُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا اوَجَبَ فَكَانَ يَمُونُ فَي فَي عَلَيْهِ ثَلْتُهُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا اوَجَبَ فَكَانَ مَالِكُ إِذَا اسْنَقَلَ اهْلَ الْحَدَيثِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْحَدِيثِ مَالِكُ إِذَا اسْنَقَلَ اهْلَ الْحَدِيثِ عَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَهُ رَضِي (رواه ابوداؤد) وَقِي روايَةِ النَّرُمِذِي قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَهُ رَضِي اللهُ تَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكُ اللهُ مَنْ مَلْكُ اللهُ مَعْلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكُى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلْكَى اللّهِ صَلّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَنْ مَلْكَى اللّٰهُ مَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَنْ مَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَنْ مَنْ مَلْكَى اللّٰهُ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَا مَنْ مَنْ مَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَا عَلَى اللّٰهُ مَعْوَلًا وَاللّٰهِ مَلْكُونُ وَرَوى ابْنُ مَاجَةَ فَحُولًا وَسُلُمُ مَنُ مَا مُعُولُ اللّٰهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللّٰ اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ مُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰه

حواله ابوداؤد شريف ۲ ۲۵ ۲، باب في الصف على الحنارة، كتاب الحائر، صريث بُر ۱۲۲۳، تو هذى شويف ۱ ۹۹/۱، باب كيف الصلوة على الميت، كتاب الجائر، صريث تُم ۱۰۲۸ ابن هجه شويف ۲۰۰۱. باب هاجاء في هن صلى عليه حماعة من المسلمين، كتاب الحنائر، صريث تُم ۱۳۹۰.

قسوج ملہ: حضرت ولک بن الهبير الرضى ملد تعالى عند سے روبت ہے كہ ميں ف حضرت ربوں برم صلى ملد مديد وسلم كوفر وائے ہوئے من كہ جومسمان بھى مرتا ہے اور اسى بر مسلمانوں كى تين صفيل نم زير التى تيں تو ملد نحاق مل سے ہے ہے جنت كوو جب برا ہے تيں ا حضرت والك رضى ملد تعالى منہ جب آ وميوں كى تحد وكم الكيت تو س حديث كى وجہ ہے ان کوتین مفول میں تشیم سردیتے تھے۔( یود ؤر)

اورتر بذی کی روایت میں سے کہ راوی نے کہا کہ حضرت ما لک بن جبیرہ وضی اللہ تعالی عند جب سی جنازہ کی نماز براهائے تھے ورجنازہ میں ثامل وگوں کی تعداد ممحسوس ارت تو ان کوتین حصول میں تشیم بردیت ، پھر کہتے کہ حضرت رسوں سرم سبی مقد تعالی ملید وسلم نے رشاد فرماما کے جس میت بر تین صفول کے باتھ نماز بڑھی گئی میں کے لئے جنت و،جب بو گئی،اس طرح کی رویت بن ماید نے مثل کی ہے۔

تشريح س صديث ياك معلوم بوار في زه من تين صفول كابنانا افضل ہے، اور مغفرت کا باعث ہے۔ اس سے کہ س صریث یوک میں جو" او حسب" کہا گیاہے اس معلوم ہوتا ہے کہ جس جن زہ رمسی نوس کی تیں صفیل نراز میر مالی مقد تعالی اس کے لئے جنت کوہ جب رویتا ہے۔ (مرقاۃ ۴۳ ۲۸)

#### نماز جناز وكي دعا

﴿١٥٩٤﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّاوِةِ عَلَى الْحَنَازُةِ اللَّهُمَّ انْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقَنَهَا وَأَنْتَ هَـذَيْنَهَا إِلَى الْإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضُتَ رُوحُهَا وَٱلْتَ أَعْلَمُ بِسِرَهَا وَعَلَالِينِهَا حِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهُ \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف ٢٠ ٣٥٢، باب الدعاء للميت، كتاب الحنائه ، حديث تمير ٣٢٠٠\_

قو جهه احضرت يوم ريه رضي للدتنان عنه حضرت نبي سريم صبى ملدتنا في مليه وسلم

ے روایت کرتے ہیں کہ الخضرت صلی ملاعبیہ وسلم نے جنازہ کی نماز ہیں بیادعا پڑھی "اللھم انت ربھا النج" [اے اللہ آپ ہی میت کے پر وردگار ہیں، آپ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، آپ ہی نے سی کی روح قبض کیا ہے، آپ ہی نے سی کی روح قبض کیا ہے، آپ ہی نے سی کی روح قبض کی ہے، آپ ہی نے سی کی روح قبض کی ہے، آپ ہی ہی ہی ہی کی مفارش بن کر کی ہے، اور آپ ہی سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہم سی کے مفارش بن کے حاضر ہوئے ہیں۔ ا

قعشریع آ مخضرت می ملد تا اسلامی مدت کے لئے مختر میں میں کے لئے مختلف مو تع بر منتازہ کی نماز میں میت کے لئے مختلف مو تع بر منتلف مو کی ہیں، کبھی میت کے حل میں وہ سر نے کے ماتھ عام اوگوں کے لئے بھی دے کی ہے، ور بھی صرف میت ہی کے حل میں دعا کی ہے، صدیث ہا ہ میں جو وعا ہے، ماری میں صف میت کے سے وعا ہے، نماز جنازہ کی جامع وعا ویر گذر ریکی رہ میں کا بر حسنا، فضل ہے۔

## بچه کی نماز جناز ه کی دعا

﴿ ١٥٩٨ ﴾ وَعَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ آبِيُ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَلَى صَبِي لَمْ يَعُمَلُ خَطِيْنَةً قَطَّ قَسَمِعُنَهُ يَتُرُلُ اللَّهُمَّ آعِنُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \_ (رواه مالك)

حواله مؤطا امام مالك 20، باب مايقول المصلى على الحنارة، كتاب الجنائر.

قو جمعه احضرت سعید ان میب رامة الله مدیدے رویت ہے کہ بیش نے حضرت او بریر ہ رضی ملد تعالی مدیدے وقع کے ایک اور بریر ہ رضی ملد تعالی مدیدے وقع کے لیے برید کی نماز جنازہ برائی جس نے بھی گناہ کیا ہی

تہیں تھا، بیس نے سموقعہ پرحضرت یو ہریاہ رضی ملد تعالی عنہ کوبیدوعا ما تکتے ہوئے سنا "اللہم اعذہ اللخ" [ ے بنداس کوبلا بقبرے محفوظ رکھنے۔]

#### الضأ

﴿ 1099 ﴾ وَعَنِ البُحَارِيِّ تَعُلِيْقاً قَالَ يَقُرَأُ الْحَسَنُ عَلَى البُحُلُهُ لَنَا سَلَفاً وَقَرَطاً لَطَخُهُ لَنَا سَلَفاً وَقَرَطاً وَدُونُ اللَّهُمُّ اجْعَلَهُ لَنَا سَلَفاً وَقَرَطاً وَدُعُراً وَأَجُرًا.

حواله: بخارى شريف ١٥١ ا، باب قرأة فاتحة الكتاب على الحنازة، كتاب الحائر

قو جعهه: حضرت مام بخارگ ئے تعلیقاً مروی ہے کے حضرت حسن بھرگ نماز جنازہ

قط رہے جہ جہ زہ کی نمی زیس کی جہ محد طریح مسن جمری ثالے طور ہر سورہ فاتھ ہے ۔ جہ رہے جہ دعظر سے تھے، بیر کے جہ دند کورہ دعا پڑھتے تھے، بیطر بھتہ بھی درست ہے، کیونلہ سورہ فاتھ بیں بھی مند تھی کی جمد ہ و ثن ہے، بیتہ آئ کل کے غیر مقلدین سورہ فاتھ کو بطور تااوت ہڑھتے تیں، وہ غیط ورسنت کے خی ف ب

سدها سف س الوکت نیل جور حت و منفعت کے بیا ہی ویا ہے اور یہ بیان ویا جائے۔ بیکہ کوسان بنائے کا منصد یہ ہے کہ یہ بی ہور حت و منفعت کے بیان رحت کا اور چہ ہے اور مشکل وقت میں رحت کا اور چہ ہے اور مشکل وقت میں کام آ ہے ، ف سوسا س شخص کو کتے ہیں حس کو نافلہ بینی ہے ہی ہی الم نول کی طرف رو نہ بردیا جا تا ہے ، تا کہ قافلہ کے سئے رحت واآ رم کے اسہ ب تی دکر ے ، بی کو فرط بنائے کی وعامے مقصوا ہے ہے کہ ملت تی گئے کے حضور سفارش کر کے جنت کا مستحق بناو ہے۔ فرط بنائے کی وعامے مقصوا ہے ہے کہ ملت کی گئے جنت کا مستحق بناو ہے۔ فرط بنائے کی وعامے میں جو جمیں بررکھ جائے ، وروفت ضرورت کام سے ۔

### ناتمام بچه کی نماز جنازه

﴿ • • ٢ ا ﴾ وَعَنُ خَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَيُورَثُ لَللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَيُورَثُ وَلاَيْدُورَثُ وَلاَيْدُ مَا خَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ وَلاَ يَرْرَثُ لَمَ يَذُكُرُ وَلاَ يُرْرَثُ لَا اللَّهُ لَمْ يَذُكُرُ وَلاَ يُرْرَثُ لِي إِلَىٰ اللَّهُ لَمْ يَذُكُرُ وَلاَ يُرْرَثُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمَ يَذُكُرُ وَلاَ يُولِدُونُ اللَّهُ لَلْمُ يَذُكُونُ وَلاَ يُولِدُونُ اللَّهُ لَلْمُ يَذُكُونُ وَلاَ يَرْرَثُ لَاللَّهُ لَلْمُ يَذُكُونُ وَلاَ يُولِدُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَهُ لَهُ لَا اللَّهُ لَهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلّهُ لَهُ لَا لّهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ ل

حواله: ترمذى شريف. • • ٢ ا، باب ماجاء فى ترك الصلوة على الطفل حتى يستهل، كتاب الحائر، صريث أبر ١٠٣٢ ابن ماحه شريف • • ١ ، باب ماحاء فى الصلوة على الطفل، كتاب الحائر، صريث نمبر ١٥٠٨

توجمہ: حضرت جاریضی اللہ تعالی عشہ ہے رویت ہے کے حضرت رسول اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم فی رش و فرویہ ہے " کے بچہ پر نمی زبان و شہر چھے کے ورنہ تؤوہ و رث ہوگا اور نہ
اس کا کوئی و رث ہوگا ، یہال تک کے بچہ کی پیدیش کے وقت آ و زنگے۔ " (تر نہ کی ) ابن مالبہ
کی روایت میں "ولا یورث" کا فر ترنیس ہے۔

منسویع اصطفل الا یصدی عدید بچکی نماز جناز جنین پرهی جائے گی ہم ادوہ بچدہ جس میں پیدائش کے وقت حیات کے آثار ند ہوں، مام حمر کے نزویک جس بچدکی تخیق کمس ہوگئی ہو وروہ پور مام سے زائد کا ہو چکا ہوڈ س پر نماز جناز او پڑھی جائے گی اخواہ اس میں حیات کے آثار ہول یا نہول استعمال ما تیل میں گذر چکی ۔

حضرت نبیاء بر م کی جی نم زجناز در چھی جاتی رہی ہے۔

## نماز جنازه میں امام کابلندی پر کھڑ اہونا

﴿ ١٠١ ﴾ وَعَنُ آبِي مَسْعُودِ وِ الْآنُعَمَارِيّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ نَهُى رَسُولُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتُومُ الإَمَامُ عَنهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتُومُ الإِمَامُ قَوْقَ شَيءٍ وَالنَّاسُ خَلَفَهُ يَعْنَى اَسْفَلَ مِنهُ \_ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطُنِيُّ فِي قَوْقَ شَيءٍ وَالنَّاسُ خَلَفَهُ يَعْنَى اَسْفَلَ مِنهُ \_ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطُنِيُّ فِي المُحْتَبِي فَي كِتَابِ الْحَنَائِينِ)

حواله دارقطى ٢٣٠، باب نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقوم الامام الح، كتاب الجائز

منوجمہ حضرت بان مسعود عداری رضی مند تعانی عندے رو بیت ہے کے حضرت ریول اسرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا کہ مام کمی چیز کے وہر کھڑا ہواور لوگ اس کے پیچھے اس سے نیچ کھڑ ہے ہوں س رو بیت کود رفطنی نے مجتبی کی تیاب البخالاز میں نیک کیا ہے۔

الرفيق الفصيح - ١٠

# باب دفن الميت (ميت كوون كرنے كابيان)

رقم اعدیث ۲۰۲۱/ت۱۹۲۹ر

#### الرفيق للفصيح ١٠ ٢٠٠٨ الرفيق للميت

#### بعمر الله الرحدر الرحبس

## باب دفن الميت (ميت كودن كرنے كابيان)

### فن میت کے لئے قبر بنانا

قدیب سدم احتر موآ و ب نسانیت کا سب سے بڑا المبر و رہے ہمیت کے سالہ میں بھی اسلم کی تعلیمات و ہدیات میت کے احتر مہر نت و تکریم ہے بھر پور بیلی جن کود کی میں بھی اسلم میں میں میں میں میں میں میں اور کی افسارت نسان مید بہتے ہر مجبور بہوتا ہے کہ واقعۃ سدم بی وین فطرت ہے ، جس میں مردول کے سے بھی وہ احتر م ہے ، جس سے ، فوق کا ضور بھی نہیں کیا جاتھ فی فوش فوش فشرت مطر ت سدم کے نظام میکھین وقد فی ن بی کو و کیے کر صفقہ بگوش سدم بھو گئے۔
میں مردہ کے مردہ کو نہد دھوا کر فین بین مرخوشبود کا ہر نہائی حتر م کے ماتھ قبر میں

د ثن کر ئے کا تکم دیو۔ شقی وربغی دونوں طرح کی قبریں بنانی جاسکتی میں، بیکن عام حدایات میں بغلی قبر بنانا

متنقی وربغی دونول طرح کی قبریں بنانی جاستی ہیں، لیکن عام حالہ ہے میں بعلی قبر بنانا بہتر ہے، س کی دووجہیں ہیں

- (۱) ای میں میت کا کرام زیادہ ہے، کیونکہ اس میں میت کے چیر سے پر ٹی ٹیسی پڑتی ہے، ور بداخر ورت میت پر مٹی ڈ گنامیت کی تو بین کے متر اف ہے۔ در ریسانغ متر ماہ
- (٢) بغلی قبر میں میت مرد رخورجا نورول ہے محفوظ رہّ تی ہیں، جا نور زم مٹی کھووتا رہتا ہے،

#### اورمیت کیطرف رئی ہے، جس کی وجہ ہے وہ میت تک پڑو جی تیس پر تاہے۔ قبر کے سلسلہ میں راج اعتدال

قبر کی ندقو حد درجہ تعظیم کی جائے ، نداس کی تو بین کی جائے ، رہ، عندال کو ہی اختیار ترین کی تا کیداس باب کے تحت احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔

قبروں کو پختہ بنانا، قبرول پر روضہ بنانا، ان پر بھول پاور چڑ ھانا، بیر مقبرول کی تعظیم بیس، نہانی مباغہ ہے، جس سے سدم نے منع کیا ہے۔

قبرول پر بیشت، ن کو روندنا، ورقبرول پر ستنی سرناوہ عمل بین جن بین قبروں کی امات کا پہلو ہے، ن عمل ہے قبر رکی قد رومنزلت دول سے نتم ہوج تی ہے، ورلوگ ممنن ہے تی ستان جانا ہی پھوڑ دیں ،ہند آ مخضرت ملی مقدعاتی عدومام ہے ان چیز وں ہے بھی روکا ہے، نتی سے منع کیا ہے، اس سامد بیس راو عتد س بیٹ کے دل بیس قبرول کی قد رومنزلت رہے ، اور سنت کے مطابق قبر متن ن بیس جا یہ ایسال تو ب کیا جائے ، اور دعاء مغفرت کی جائے ۔ اور دعاء مغفرت کی دور دعاء مغفرت کی جائے ۔ اور دعاء مغفرت کی دور دور دعاء مغفرت کی دور دور دی دور دی دور دی دور دور دی دور دعاء مغفرت کی دور دور دی دور دور دی دی دور دی دی دور دی دور دی دی دور دی دور دی دور دی دور دی دی دور دی دور دی دور دی دور دی

## ﴿الفصل الأول﴾

## بغلی قبر کی تا کید

﴿٢٠٢) ﴿ وَعَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ سَعُدَ بُنَ أَبِي وَقَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُوا لِي لَحُداً وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ

#### صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف. ا ۳ ا ، باب في اللحد و بصب اللين على الميت، كتاب الجائر ، صريث أبر ٩٢٢\_

ت وجمعه المحضورة المستعدة الله وقاص رحمة التدعليد بروايت الم كم المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة الله وقاص رضى ملد تعالى عندت بين مرض وفات المس فرماياء كم المير المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدد المستعدد المستعدة المستعدد المستعدد

تعشریع قربان کے اور اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی ا

اور بعض نے جوش کو مکروہ کہا ہے وہ سی نہیں ہے۔ ور 'اللحد لنا و الشق لغیر فا'' [لحد ( بغلی قبر ): فارے سے ہے، ورشق جمارے غیرے نے ۔] کے معنی مسلمان وغیر مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ ''لسا'' ہے''لاہل ہلکسا'' ور ''لغیر ما'' ہے''لغیو ہلکنا'' مراوہ ہے۔ (مرتا ق ۲۵۰۴) ( شرف انتونیے، درس مشہوق)

#### قبر کے اندر جا در بچھانا

﴿ ٢٠٣ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةً حَمَرًاءً \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ۱ ۳۱ ، باب جعل القطيفة في القر، كتاب الحائر، صريث تمر ع٩١٠\_

تنوجهه و حضرت الان عماس رضی ملاتعا کی عنها سے روید ہے کہ حضرت المان عماس رضی ملاتعا کی عنها ہے کہ حضرت رسول و سرم مسلی ملد علیہ وسلم کی قبر مہارک میں ایک ممرخ روئیں دار بچھائی گئی تھی۔

تنشریع قبرین کفن کے مدوہ کوئی دوسر کیٹر یاپ در کھنا ور چھانا مُروہ ہے ، اس لئے کہاں میں اسر ف اور تھیج ہاں ہے، وراس صدیث شریف میں جوپ ور چھان کا تذاکرہ ہے، علماء نے اس کے مختلف جو بات دینے میں '

كريي ورنكال بحى ركان في ني من في المير قابل في المير في ال

(مرقاة ٢١١١، ثرف التوطيع)

(٢) يآ مخضرت صلى ملد تعالى مدييه وسلم كي خصوصيت تقى \_

## قبر كوكومإن نمابنانا

﴿ ١٠٢ ﴾ وَعَنُ سُفَيَالٌ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَىٰ قَبُرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّماً \_ (رواه البحاري)

**حواله:** بحارى شریف ۲۰ ۱ / ۱ ، باب ماجاء في قبر النبي صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم، كتاب الحائر، صريثتُم ١٣٩٠٠\_

توجمه حفرت غیان تمار دمن مند سیدے رویت ہے کہ بین نے حضرت ہی اگر مصلی اللہ تعالی عدید وسلم کی قبر مہارک کوکو ہان نما دیکھ ہے۔

تشویح قبر کے ہارے میں سنت رہ ہے کہ زمین سے قریبا کے ہائشت کے بقدر او کچی ہو، یعنی بائشت کے بقدر او کچی ہو، یعنی بائک زمین کے ہر ہر ند ہو ور ندز مین سے بہت زیارہ بنند ہو، ہس تھوڑی تی بلند ہو، مام ابو حقیقہ کے را دیک میہ جوقبر کی و نبی ٹی ہو گئی س کے شکل ''مسنم'' بیٹی وخٹ کے کوہان کی طرح ہو گا ، حدیث باب سے تل کی تا نمیر بھی ہور ہی ہے۔

## قبر كوسنم بنانا اصل بياسطح؟

تی ہوت قرصے ہے کہ قبر کا زمین سے یک ہوشت کے بقد رہند ہونا مسنون ہے، بیکن سیالندی منظم شکل میں ہو یا مسئم شکل میں ہو، س سام میں مدین محدیث خفر ف ہے۔

اصام شاہندی تکا مذہب ، م ثافی کے نزویک قبر کا منظم یعنی میار گو شہر کے ہموار بنانا فضل ہے۔

دلیل ان السبی صلی الله تعالی علیه و سلم سطح قسر اسه (ابر اهیم) و رش علیه المهاء، آکرهنرت نی کرم سی مدتی کی سیروسم نے بے صر جبز اور حضرت ایراتیم رضی متدت کی عند کی قبر سطح بنالی و راس پر بیانی چیئر کا ۔ آ( مر قاق اسلام) المسعد شلائله کا حذه هب م موضیفه، مام، لک و ره ماحد و نیره کے نزو کی قبر کا مسنم بنانا لیعنی کو بان شتر کی شکل میں بنا بہتر ہے ۔

دليل (ا) حديث ببال تضرات كي مضبوط ديل ب\_

(٢) عن سفيان قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله تعالى

علیه و سلم و فیو این بکو و عمو مسلما [حصرت فیان رضی الد تعالی عنه فرقات بین که بین س چره مبار که بین د قل بو جس بین حضرت بو بکروعمر رضی الله تعالی عنی کی قبر بین بین وروه مسلم بین \_ ] (مرقاق اس۳ ۲)

اصام شاف على تكى دليل كا جواب حفرت يرتيم بن حفرت مرتيم للاتعالى اللاتعالى المدتعالى الله تعالى المدتعالى المدتعالى المدتعالى المدتعالى المدينة من المرتاة المدار المرتاة المدار المرتاة المدار المرتاة المداري المرتاة المداري المرتاة المداري المرتاة المداري المدار

#### قبركوبہت بلندكرنے كى ممانعت

﴿ ١٢٠٥﴾ وَعَنُ آبِي الْهَمَّاجِ الْآسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ الا تَدْعَ تِمُثَالًا اللهِ طَمَسْنَهُ وَلاَ قَبُراً مُشْرِفاً اللهُ سَوِّينَةً و (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف. ٢ ا ٣ ا ، باب الامر بتسوية القبر، كتاب الحنازء، صديث لم ٩٢٩\_

تنشریع مین کاند برہویا کی میں ہورے ہیں، بوہ تصویر نمو ماک کاند برہویا کی ویو کا میں میں ہویا کی دیو کا میں ہویا کی دیو ر برمجملہ ورمورتی کی شکل میں ہویا کی ورشکل میں ہیر جات کی میں ہویا کہ

اس کابنانا رکھنایا آویز س ترناح م ب، بلکہ س کا توڑنا ورمٹنا و جب ب، تی کہ اس کے سا<u>منے بیٹھتا بھی</u> جا رتبیں۔

و لا قسر ا مشر فا الاسويته قركوزين عصفورًا مابلندركناجس ع یہ جا کے بیقر ب، جارے علی فصل میں قاسم بن محرکی روبیت آ رہی ہے، انہوں نے آ تخضرت صلى ملته تعمالي ملسه وسلم حضرت يو بكر صديق ورحضرت عمر في روق رضي للدته الي عنبما كى قبو رميار كه كى زيارت كي تقي ، توسم بن ثير لن كے تعلق فروات ہيں " لامشــــــو فاہ و لا لاطے نے '' یعنی نہوہ بہت زیا ۸۰ و نجی تھیں ، نہ یا لکل زمین کے یہ تھالگی ہونی تھیں ، مام بخاری ا ف هان تمارگ رویت نش کی ہے، نہوں ت تخضرت صلی بند تعالی علیہ وسلم کی قبرتر ایف كى زمارت كى تقى رومسنم تقى \_ ( فتي كملهم ٢٥٠٧ )

تسنیم کے معنی میں قبر کو وزٹ کے کوہان کی شکل میں بنانا نے طبیعہ قبر کوز مین ہے چھ بلند ر کھنا جارن ہے، بعض نے کہا ہے کے قریب کے وشت زمین سے وقی ہونی میا ہے ، اس حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت صلی بندتی میں وسلم نے حضرت میں سرم بند و جہدکو ہر و نیجی قبر سے برابر أن كالحكم ديا ہے، ل كامطلب بديران كرا أبوات كر قبر مشرف ہے مر دوه قبر سے جوجد ے زیادہ دو ٹچی ہو محقق بن لہمام نے فرمایا ہے کے قیمشرف ہے مر اقبروں پربی ہونی عمارتیں این از برانسی ملاتحال مند نے ان می رات کور نے کا تکم دیا تھے۔ ( انتخاب م ۲۵۰۲)

## أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرمبارك

لیکن آ تخضرت صلی ملد تعالی مدید وسم کی قبر شریف س ہے مشتی ہے ، کیونکد اس بر حجرہ سے ہے بناہو تھا، تی حجرہ میں آنخضرت سی ملدتی ب مدروسم کا تقال ہو ، وراتباء ا مرام علیہ سالم مکوجس جگہ مثقال ہو، خبیل وہیں فحن کیاجا تا ہے، س نے ہم مخضرت صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم گواس جروسے اندرونن کیا گیا ، ونن کے بعد حجر ونہیں بنایا گیا ، بیٹن کسی و رکی قبر بر بیتا ویل سرکے مل رے نہیں بنانی جاستی ، اس سے کہ آنخضرت سسی ملند تعالی علیہ وسلم کی تو بیہ خصوصیت تھی کہ آنخضرت سسی ملند تعالی ملیہ وسلم کا جہاں نتقاب ہوو ہیں ملہ فین ہو۔ ( اشرف التوضیح مراقی قام ۲۵۲۲)

#### پخته قبر بنانے کی ممانعت

﴿٢٠٢) ﴿ ٢٠٢) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَحَصَّصَ الْقَبُرُ وَآلَ يُهُنّى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ يُحَصَّصَ الْقَبُرُ وَآلَ يُهُنّى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ يُحَصَّصَ الْقَبُرُ وَآلَ يُهُنّى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ يُحَصَّصَ الْقَبُرُ وَآلَ يُهُنّى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حواله. مسلم شريف: ۴۱۴ ا، باب النهى عن تحصيص القبر والناه عليه، كتاب الجانو، صريث تمبر ١٩٤٠

قو جعه ، حضرت جاير رضى ملاتعالى عند سے رويت ہے كے حضرت رسول أكرم سلى الله عليه وسلم في قبر كو پخته سر في ورس برعمارت بناف ورس پر جيسے سے منع فر مايا ہے۔

تعشر بیع اور قبر کے اور پختا بنانے کی بھی ممہ نعت ہے اور قبر کے اور پہل کونی شارت بنانے کی بھی ممہ نعت ہے ، نیز قبر پر بیٹھن بھی ممنوع قر رویا ہے ، کیونکہ پہل صورتوں بیس سرحدے زیادہ تعظیم کا پہلو ہے ، جوکہ شرک کا فریعہ ٹابت ہوتا ہے ، تو دوسری صورت بیس میت موسن کی تحقیر ہے۔ وروہ بھی ممنوع ہے۔

ئر کارہ ہے قبر کی سپول مردی جائے تا کہ قبر کی مٹی جی رہے تو کوئی حری نہیں ہے ، لیکن اُمر بلا وب کیا جائے تو بیا بھی ممنو سائے۔ قبر کے وہر پھر ور بیٹ وغیرات عمارت بنائی جائے آقاس میں مال کا ضیار بھی ب، دو فعل عبث بھی ہے نیز بیارہم جا بلیت بھی ہے، کفار کی مش بہت بھی ہے، ڈینٹ و تفاخر بھی ہے، س سے بیا ہاکل ممنوع ورحر م ہے۔ تنصیل کیلے مدحظہ ہو۔ مرقاۃ ۲۰۲۲۔

### قبرى طرف رخ كركنماز يرصنى ممانعت

﴿ ١٩٠٤ ﴾ وَعَنُ آبِي مَرُنْدِ الْفَوْتِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْحُلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا الْهَهَا (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف ۲۰ ا ۴ ، باب النهى عن الحلوس على القرء كتاب الحنائر ، صريث تمر ٩٤٢\_

قوجهه حفرت بومر شد غنوی رتنی مند تحاق عندے رویت ہے کے حفرت رسول اکرم صلی مقد عدیہ و برت ہے کے حفرت رسول اکرم صلی مقد عدیہ وسلم نے رشا دفر مایو ''کی قبروں کے ویرمت بیٹھو ور ن کی طرف مقد سرکے خماز مت بردھو۔

قشریع آنخصرت سی مدف ق سیوسم ن س حدیث یاک میں بھی قبر ہم بینے ہے منع قرمایا ہے، اس لئے بیاحتر م میت کے خل ف ہے۔

#### قبر بربينهنا

﴿ ١٩٠٨ ﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ لَانُ يَحُلِمَ اخَدُكُمُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُ يَحُلِمَ اخَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ قَتْحُرِقَ يُهَابِهُ قَتَحُلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنْ يَحُلِمَ عَلَى قَبُرِهِ وَ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ۱۳۱۲ ، باب المهى عن الحلوس على القور، كتاب الحائر، صريث تمبر اعه.

تسوجے کے حضرت ہو ہر یرہ رضی ملات کی مد سے وہ ہر ہوں ہے کہ حضرت رسول اور ہے ہے کہ حضرت رسول اور ہم سی اللہ میں اسے کوئی شخص آگ کے مگارے پر جیٹے اور بید انگاروس کے کہا وہ کو گئے ہوئے ہوں ہے کہ اور کے کہا وہ کی جوئے ہوں ہے کہا وہ کی جوئے ہوں ہے کہا وہ کی جوئے ہوں ہے کہا ہوگئی جوئے ہوں ہے کہا ہوگئی جوئے ہے ہوت بہتر ہے س سے کہ کوئی شخص کسی کی قبر پر جیٹھے۔''

تنسویع قبر کے ویر بیٹھنا بہت ہو گناہ ہے، ی کی جوہز سخرت بیس بندہ کو طے گی وہ دنیا کی تکلیف نے تہیں شدید ہے جتی کہ نگارہ پر بیٹھنا ور نگارے سے جسم کا جانا ہیا قبر پر بینینے کی صورت میں جوعذاب آخرت میں ملتا ہے ہیں ہے کہیں کم ہے، ہذ سومی کوہ می ہے، جنتا ہے رہا ہیا ہے۔

ورجس طرح قبر پر بیشمناممنوع ب، ی طرح قبرے نیک گانا بھی منع ب، س سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ تنصیل کے سے مدحظہ ہو۔ (التعلیق المصبیع ۲۵۲ ، ۲ ، ۳ موقاۃ:۳٫۳۷۳)

## ﴿ الفصدل الثاني ﴾ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبر مبارك

﴿ ٩ • ١ ٢ ﴾ وَعَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رِجُلَانِ آخِلُهُمَا يَلُحَدُ وَالْاَخْرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُهُمَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رِجُلَانِ آخِلُهُمَا يَلْحَدُ وَالْاَخْرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُهُمَا جَاءَ أَوَّلاً عَمِلَ عَمَلَهُ فَخَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم ورواه في شرح السنة)

حواله شرح السنة للنغوى ۵۲۱ ، باب اللحد، كتاب الحنائر، صريث تبر ۱۵۱۰

قر جمعه: حفرت عروا ان زبیررضی مقد علی عندے روایت ہے کہ مدید میں وو اور سے کہ مدید میں وو اور سے ، ن میں سے کہ مدید میں او اور اور سے دری قبر نیات تھے ، سحا بہ رضی مقد منہ ہم نے یہ فیصد کیا کہ جو صاحب ن میں سے پہلے آ جا کیں وہی بن کام مریں ، مقاقا کحد کی بنا نے و سے پہلے آ گئے ، چنا نچہ نہول نے حضرت رسول کرم صلی القد علیہ وسم کے لئے کحد کی قبر تاری۔

تعقی میں آئے فضرت ملی اللہ مدید ہوتا ہے وصال کے موقع ہے تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود نے سے سلم اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود نے سے سلم میں ہے تھے کہ تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدید و وں سے طرز ہر حدی کھودی جائے ، جب کہ حضر سے مہاجر بن رضی اللہ اللہ وسلم کی قبر مدید و وں سے طرز ہر حدی کھودی جائے ، جب کہ حضر سے مہاجر بن رضی اللہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و وں کے مندوقی قبر نو نامیا ہے تھے ، کیونکہ مکہ و وال کا بہی طریقہ تھا، آبی ا

میں اتفاق می بات پر ہو کہ حضرت ابوطعیم نصاری رضی ملد تھی منہ جو کہ حدی قبر کھود نے میں ماہر بھے، ان کو ورحضرت ہومبیدہ ان جرح کوجو کے صندو فی قبر کھود نے میں ماہ تھے، با ایا جائے جو پہلے آ جائے وہ پنے حساب سے قبر کھود ہے۔ چن نچہ سی موقعہ پر بوطعیم نصاری رشی القد عنہ پہلے آخر یف ہے آئے، می سے آئے مضرت سمی ملد ملیہ وسلم کی قبر مہارک بغلی کھودی گئی، اس حدیث شریف ہے معلوم ہو کہ دونوں طرح کی قبر بی مشروع بین اصرف فضلیت کا مختابات مدیث شریف ماحظہ ہو۔ مرق ق سے اسے العلیق ۲۵۳ میں۔

#### لحدى قبركى افضليت

﴿ ١ ٢ ١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ مَعَلَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَنَا وَالشِّقُ لِغَيْرِنَا \_ (رواه الترمدي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة) وَرَوَاهُ أَحُمَدُ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ \_

ترجمه حد حفرت ان عباس رض ملاتا ق عنبه ترويت بي كرهفرت رمول

ا کرم صلی الله علیہ وسلم نے رش فر مایا '' کے بغی قبر جارے ہے ہے، ورصندوقی قبر جارے علاوہ لوگول کے لئے ہے۔ (تر ندی ، ابود ؤرہ ابن ماجہ ، نسانی ) احمد نے اس کو جربر بن عبدالله عدوایت کیا ہے۔

تنسویع قبر کھود نے بعد میں قبلہ کی طرف کو کھود ناحد کہ ہوتا ہے، ورقبر کے بیج میں کھود ناشق کہ ، تا ہے ، شق کے مقابلہ میں حد زیادہ بہتا ہوتی ہے۔ س حدیث شریف کے تی مطلب بیان کے گئے ٹیں۔

- (۱) ایک مطلب بید دیوان کیو کئی ہے کہ دور اور سے ہے ہے ۔ یعنی س مت کے لئے ہے، ورشق کی فی متول کے شئے نہ بیدہ تھا، اور الحد دورشق کی متول کے شئے ہے، یعنی ان کے سے شق زیادہ پیدہ تھا، اور الحد دورات سے زیادہ بیانہ بیدہ ہے۔
- (۲) "اللحد لما اى لمعشو الابياء" يعنى در نبي بيهم نصوة واسم كے لئے بال بر شخال بيه بوسكت ب ر بيمطب ہوتا تو سى بدر مرضى بلا تعالى عنهم كو آخضرت سلى بلا تعالى سيه وسلم كے كرديا شن بن نے بيس تر ووند بوتا۔
- (۳) کدنورے سے ہے، یعنی مدیندو ول کے نئے ورن وگوں کے لئے ہے، ان کی زیمن زیادہ زم نہیں ہے، ورشق غیر کے سے بیٹنی ان وگوں کے سئے ہے، جن کی زیمن زم ہے۔(مرقاۃ ۳۷۳۳) شرف التوضیح۔

### کشادہ قبر کھودنے کی تاکید

﴿ ١١١) ﴿ وَعَنُ مِشَامٍ بَنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنْ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا

وَآعَ مِ قُوا وَآحُسِتُوا وَادُقِنُوا الْإِنْنَيْنِ وَالنَّلْنَةُ قِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَلِمُوا آكُثَرَهُمْ قُرُاناً \_ (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي) ورَوَى ابُنُ مَاجَةَ إلى قَرُلِهِ وَآحُسِنُوا \_

حواله: مسند احمد ۱۹، ابوداؤد شریف ۲/۳۵۸ باب فی تعمیق القبر، کتاب الحمائر، صریث بر ۳۱۵ ترمذی شریف ۱۳۰۱ ایماب مساحی القبر، کتاب الحهاد، صریث بر ۱۳۰۳ ایماب مساحی دون الشهداء، کتاب الحهاد، صریث بر ۱۳۰۳ ایماب شریف ۲۲۰ ایماب ما یستحب می توسیع القبر، کتاب الحمائر، ابی ماحه شریف: ۱۱۲، باب ماجاء فی حفر القبو، کتاب الجمائر، صدیث نیم ۱۵۲۰

تسویسه کرهنرت به کرهنرت به کرم بر می مرضی مند تی فی عند سروی به کرهنرت به کرهنرت رسول کرم معلی امتد علیه وسع ک حد کے روز رش و فرمایو اس کر تی کھودو، ورقیروں کو کشاده رکھو، گہر کھودو، ور چھی هرح کھودو، ور او دو تین تین شہیدوں کو یک بی قیر میں وفن سرو، اور جس کوقر آن سریم زیادہ یا دیمواس کوآ کے رکھو۔ الاحمد، یود و دو تر فدی الله فی این ملید نے اس رو ایت کو الاحسدوا سیک نشل کیا ہے۔

قط رہے تارہ جا سکے بھر ہے۔ اور ہوتا ہے جا کہ میت کو قبر میں آ بانی ہے تارہ جا سکے بقبر پھر اس کے بیار ورت اس کے بیار کی بوقت اس ورید ورت اس کے بیار کی بوئی بات کا کہ میت کی خش ورید وال ہے چھی طرح محفوظ رہے ، ور بوقت شرورت ایک قبر میں کی ہے نہ معروہ وفن کرنا جا بر ہے ، لیکن جو قرآن کا حافظ یا عالم ہوں کا زندگی میں نواز مرم کیا ہی جاتا ہے ، مر نے کے بعد بھی س کا احتر مرکبا جائے ، چنا نچہ سب سے پہلے قبر میں کا محروہ فظ کو تارہ جائے۔

جنگ حد کے موقعہ پر آ مخضرت سمی ملاملیہ وسلم کی ضرمت میں بعض صی بہر م رمنی اللہ عنبی ماضر ہوئے ورموض کی کہ ہم سب بہت مشقت میں ہیں، زخموں سے چور ہیں، ایک

حالت میں ستر قبریں کھودنا دیٹو رترین عمل ہے، آتحضرت میں مندعیہ وسلم نے رثاد فرمایا کہ قبریں گہری اوروسیج کھودو، وردو تین شہیدول کو یک یک قبر میں فن سردو۔ (مر قاۃ ۱۲۳۷۳) هنواشد: حدیث یاک ہے مدرجہ ذیل فو کدھ صل ہوتے ہیں

- (۱) قبر گهری ورعمده کھودنا سے بے۔
- (۲) ہونت ضرورت کے قبر میں ایک ہے ڑ کدم دول کوڈن کرنا جا ہز ہے۔
- (٣) عافظ ورعالم فاحتر م زندگی میں بھی ضروری ہے۔ م نے کے بعد بھی اوزم ہے۔

#### ميت كونتقل كرنا

﴿ ١١٢ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ جَاءَ تَ عَمَّتَى بِآبِي لِتَدُفِنَهُ قِي مَقَابِرِنَا فَالان مُنَادِى رَسُولِ يَوْمُ أَحُدٍ جَاءَ تَ عَمَّتِى بِآبِي لِتَدُفِنَهُ قِي مَقَابِرِنَا فَالان مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلَى إلى مَنْمَا جِعِهِمُ (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي والدارمي) وَلَفُظُهُ لِلتّرُمِذِيّ.

حواله مسد احمد ۳۹۷ م، ابوداؤد شریف ۳ مین باب فی المست یحمل مس ارص، کتباب البحبائر، صریث نمبر ۳۱۲۵ ترمذی شریف ۳۰۴ ترمذی شریف ۴۰۰ مین المحاد، کتاب الجهاد، شریف ۴۰۰ مین المحاد، کتاب الجهاد، صدیث نمبر حاکارنساندی شریف ۴۱۹ م، باب این یدفن الشهید، کتاب الحنائر، صدیث نمبر ۲۰۰۳ دارمی ۳۳ م، باب مااکرم به النبی صلی الله علیه وسلم فی برگهٔ الطعام، صدیث نمبر ۵۰۰

تسوجهه: حضرت جاير منى مقد تعالى عندے رويت ہے كدوہ بيان الرتے ہيں ك

جنگ احد کے دن میری پھوپھی میرے و مدکی خش کو ہے قبرت ن میں وفن کر نے کے لئے گا۔ احد کے دن میں اون کر نے کے لئے گ اُلّا کیں الیّین حضرت رموں کرم ملکی مند ملایہ وسلم کے من دی نے عدان کیا کہ شہید ول کو ان کے شہید ول کو ان کے شہید ہوئے کی جگہ وٹا دو، یعنی و بین اُن سرو۔ (احمد ، تر ندی ، یود وَد ، نسانی ، ۱۰ رمی ) روایت کے الفا ظر ندی کے جی ۔

تشریع شبد وی فش کو تقل کرناممنو عدی، وراس بر نفق ہے۔

#### جنازه دوسرے شہر لے جانا

عام میت کے نشل مکانی میں پیچھافتد ف ہے، حنفیہ کے زو کی فن سے نس ایک دو میں شخص کر نے کی افن سے نس ایک دو میں شخص کر نے میں کو ان کے نہیں ہے، والی و نفس یہ ہے کہ میں شہر میں نقال ہوا ہے ای شہر میں مد فیون کی جائے ، بہتہ کر کسی معتقوں عذر کی وجہ ہے و دسری جگہ نقل کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشر طبیکہ زیادہ تا خیر نہ ہو۔ ( کتاب لمسائل ۱/۵۲۷)

فین کے بعد میت کودوسری جگہ تفل رہا جا رہنیں ہے، ہاں ترکونی عذرش تی ہے تو قبر کھود سرمیت کو تفل سرے میں کونی حرج نہیں ہے ، مثلاً غصب کی ہوئی زمین میں میت کو فہن سردیا تیا ، بعد میں معدوم ہو تو ب میت کو دبال ہے ، وسری جگہ نتقل سیاجائے گا ، وام ثافی تدفین ہے تبل ور مذفین کے بعد برصورت میں نتقال میت کے قائل میں ، دوروہ حدیث باب کو تبد و کے ساتھ خاص قر رہ ہے ہیں ، مین ما می انتخاب میں سے سے مصلحت کے باب کو تبد و کی ساتھ کی مصلحت کی وجہ ہے ہوت ، رست ہے ، جیسے سی و کا جو ارحاصل جو جائے ، یا مدید منور میں مذفین ہوجائے ن غراض ہے میت کو نتقل کیا جو ارحاصل ہوجائے ، یا مدید منور میں مذفین ہوجائے ن غراض ہے میت کو نتقل کیا جو ارحاصل ہوجائے ، یا مدید منور میں مذفین ہوجائے ن غراض ہے میت کو نتقل کیا جو اس جو ا

#### میت کوقبر میں اتارنے کا طریقہ

﴿ ١١٢ ا ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ سُلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ (رواه الشاقعي)

حواله: ترتيب مسند الامام الشافعي ۲۱۵،۱،۱،۱،باب ي صلوة الحائر واحكامها صريث ثبر ۵۹۸\_

متوجهه حفرت بن عبال رضی ملاتحاں انہاں ہول استوجها ہے دویت ہے کے حفرت رمول اَ رم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرم ہارک کی طرف ہے آ بسند آ بسند تھینچا گئیں۔

قن میں ہورے مجبورا میں ایک میں اور میں میں ہور کے مجبورا میں میں ہورے مجبورا آئے میں انتراق کی میں میں میں میں میں میں میں میں کو میر کی جانب ہے تار گیا۔

سل رسول لله ﷺ من قبل رسه "سل" کی دوصور تیں ہیں (ا) یہ کہ در میں کے در میں کا سرقبر کے مرض (ا) یہ دوائے کن رے کے مقابلہ میں ہو، پھر میت کو مرکی جانب ہے آ ہستہ آ ہستہ قبر کے اندر ایک کما جائے۔

(۴) یہ کے میت کا پیر قبر کے موضع مر و سے کن رہے کے مقابل بیں ہو، پھر میت کو پیر کی طرف سے قبر بیں وضل کیا ہو اور وہ طرف سے قبر بیں وضل کیا ہو اور وہ کا سے قائل بیں جب کہ مام ہو صنیفہ کے نزہ کیا میت کو قبلہ کی جانب سے اتاریا افضل ہے، ہو کہ میت کو قبلہ کی جانب سے اتاریا افضل ہے، ہی سے کہ جانب قبلہ وضل ہوگا۔

احداف کی دلیل عی اس عباس رضی اللہ تعالی عبهما ان السی صلی اللہ تعالیٰ عبهما ان السی صلی اللہ تعالیٰ عبلہ وسلم دخل قبر الیلا فاسو ح لہ بسواح فاخذ من قبل تعالیٰ علیہ وسلم دخل قبر الیلا فاسو ح لہ بسواح فاخذ من قبل

القسلة " [ ان مهاس رض مدت لى عنها التحروية ب كره رسور الرم الى مند تعالى عنها التحريف المرم الى المرم الله الم مند تعالى عديد والله كي قبر ميس رت ميس وض بهوئ ب ك ير ي جوايا اليا ، الخضرت معلى مدتهان عديد واللم في (ميت كو) قبد كى جناب الدواه التوهذي وقال هذا حديث حسس ١٠٠١ ا)

موسرى دليل. احرح الطراسي في الكبير عن العباس رصى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و انو نكر و عمر رصى الله تعالى عليه وسلم و انو نكر و عمر رصى الله تعالى عبهما يد حلون الميت من قبل القبلة " (١١/١١) [ حفرت عبال رضى الله تعالى عبهما يد حلون الميت من قبل القبلة " (١١/١١) [ حفرت عبال حفرت أن الله تعالى عليه والم اور حفرت رضى الله تعالى عليه والم اور حفرت اليو يكروعمرض بله تال عنهما (ميت و) قبله كي و ب عد شن يا رت تعلى المداه من المداه ا

#### امام شافعی کی دلیل: حدیث ہ بے۔

(٣) "واخرح البيه قى عن ابى اسحاق قال اوصانى الحارث ال يصلى على عبدالله بىن يويد الحطمى فصلى عليه ثم الاخله القبر من قبل رجل القبو" الل صديث شريف يش بي كقبر كييرول كي جانب ميت كقبر يس واهل كيا كيا -

جواب م شافق کی صدیث کاجو ب ہے ہے ۔ آنخضرت سی مند تھا کی سیدوسم کو قیراطبر
میں دخل کرنے کی کیفیت کے بارے میں روینول میں خلاف ہے ، کہ آپ کوس
مت سے قبر میں وخل کیا گیا ، صدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کوسر کی
جانب سے قبر میں تار گیا ، جب کہ بود وو نے بنی مریس میں نشل کیا ہے کہ
حضرت ہی رہم سی مند تھا کی سیدوسم کوقبلہ کی جانب سے قبر میں تار گیا ، قو دونوں
دوینوں میں تھا رش ہو ، ہند دونول یا قط ہوگئی ، ورحفیہ کی دیال میں گذر چکا ہے کہ

حضورا کرم صلی اللہ تعی لی سیدوسم ورحضرت بو بکرصد این وحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعین عنیم کا میت کوقبر میں قبلہ کی جانب ہے و خس رے کا تھ ، ہذ اس صدیث بر ممل کرنا اولی ہوگا۔ (مرقاق ۲/۲۷۲، لتعلیق ۴/۲۵۲)

#### میت کوقبله کی جانب سے اتار نا

﴿ ١١١٣ ﴾ وَعَنُهُ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ قَبُرا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ قَبُرا اللهُ لَعَبُلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اللهُ لَنُو اللهُ ا

حواله: تومذي شريف ۲۰۴۰ اء كتاب الجائر، باب ماجاء في الدفن بالليل، صريث تم م ۱۰۵۷

قر جمعه حفرت بن عباس رضی ملدی ی عنها سرویی بریم کار مندی کی مریم کار میں ہے کے دعفرت تبی رہیم صلی الدی کی سیدوسم سے ایکے چرائی حلی اللہ تعالی ملیدوسم سے ایک جرائی حلیا آبیا، تو آ مخضرت سلی اللہ تعالی ملیدوسم کے میت کوقبد کی جانب سے لیا اور فر مایا اللہ تعالی آبیا، تو آ کے خرص نے میت زیادہ روٹ و لے وربہت زیادہ قرآن با جے والے میں میں نیادہ تھی کی سندھیں کہا ہے کہاں کی سندھ عیف ہے۔

قنش رمیع غزوہ جو کی ایس کی صاحب کا نظار ہو ، جن کانام ہا می ہم آرامی عبد اللہ ذور البجادین تقاری کی تدفیعن رہ میں گئے، ور ن کو قبر میں تارے کے لئے آخضرے سلی ملد تعالی مدیدو سلم بڑے خود قبر میں لڑے، ورروشنی کے وسطے جی شرجالایا گیا،

تا كرقيرين ميت كو تارفي بن آن في بو، په آخضرت سى مدتى في عدوسم في ميت كوقبله كى جانب ساليا وراتارا-

#### فوائد

ال صديث شيف سے چنرفو تدعاصل بوائے۔

- (۱) . میت کورات میں دفن کرما بور سیت جا ہر ہے۔
- (۲) روشی کے سے بتی ل س تھے ہونا جو بزہ، ورصدیث شریف میں جومیت کے ساتھ آگ ہے ۔ کی ممر فعت آئی ہے ہیں کا مصد ق بیل ۔ اس سے مرادہ وہ آگ ہے جو ہندومیس کوجل نے کے سئے ہاتھ ہے۔ اس جو ہندومیس کوجل نے کے سئے ہاتھ ہے۔ اس میں میں میں جیسے قبر ہر چرافاں مرناممنو کے ۔
- (۳) قبر میں میت کوقباری جانب ہے لینا ورا تارنا فضل ہے، اور یکی حنفیہ کافد جب ہے، وریہ صدیث حنفیہ کی و منسی ویتا ہے۔ (مرقاۃ ۲/۳۷۴ بخفۃ الجمعی ۱۳/۴۷)

#### قبر میں اتار تے وقت کی دعا

﴿ ١٢١٥﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا أَنَّ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدُ عَلَ الْمَيّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسُمِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَقِي رِوَايَةٍ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَقِي رِوَايَةٍ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللهِ وَقِي رِوَايَةٍ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّهِ وَاللهِ اللهِ وَقِي رُوَايَةٍ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللهِ اللهِ وَقِي رُوَايَةٍ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

**حواله**، مستداحمد، ۵۹ ا، ابوداؤدشریف، ۵۸ م، باب فی

الدعاء للميت الخ، كتاب الحسائو، صريث تم ٢٠١٣ نومدى شريف المعاد الحائو، شريف المعاد القو، كتاب الحائو، صريث تم ٢٠١١ الميت القو، كتاب الحائو، صريث تم ١١٠١ الميت القبو، كتاب المحاد في الاخال الميت القبو، كتاب الحائو، صريث تم ١٥٥٠ -

قشویج: حدیث باب سی جود عائد کورے بردی ہم ہے، میت کوڈن کرت وقت اس دعا کو بر عن بیا ہے، اس دعا کی برکت سے ملد تعالی کی طرف سے میت کے اور رحمتیں تازل ہوئے کی امید ہے۔

ق ل بدیده الله میت کے بنن کے وقت آنخضرت میں مند تعالی عدیہ وسلم نود بھی ند کورہ دعاء پرُ ہے تھے، وراس کی تعلیم بھی فرہ تے تھے۔

> بسم الله الذك مام ميت كوقيريس وض رويا-وبالله الذك عم عياى كي مردع ين في يكام كيا-

و حدی مدتم ر سول الله رصلی الله تعالی علیه وسلم کینی شریعت کامله اور حضرت محمر لی سی مدت کی ملیه وسم کے می رک طریقہ پر سیس نجام دیا۔

## قبرير بإنى حچر كنا

﴿ ١١٢] ﴾ وَعَنْ جَعُفْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ ابِيهِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ مُرُسَلًا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى عَلَى الْمَيْتِ وَوَضَعَ حَصُبَاءَ (رواه في جَمِيعًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى عَلَى قَبُرِ إِبْنِهِ إِبْرَهِيْمَ وَوَضَعَ حَصُبَاءَ (رواه في شرح السنة) وَرَوَى الشَّاقِعِيُّ مِنْ قَوْلِهِ رَشَّ \_

حواله شرح السدة للبغوى ٣٥٢٩، باب كراهية قبيل تحصيص القسر، ترتيب مسمد الامام الشافعي ٢١٥ ا، ياب في صلوة الحنارة واحكامها، صيم ثمر ١٠١

قشویع قبر کا گڑھ جب بند ہوج ئے تین مرتبہ دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر مرقبر پر ڈانٹا سنت ہے، سی طرح جب تدفین کاعمل پور ہوجائے تو قبر پر پانی چیٹر سن بھی سنت ہے۔

## قبرىرمٹی ڈالنے کے وقت کی دعا

منداحمہ میں ضعیف رو بت ہاں میں منقوں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ تعالی ملیہ وسلم پہلی مرتبہ قبر برمٹی ڈالتے وقت ''هسلها خلقسا تھم'' [سی زمین ہے:م ہے جم میں پیدا کیا تھا۔] اوردوسری مرتب "و فیھا معید کم" [ وراس میں بم تمہیں و پال ب جا میں گے۔ ] ورتیسری مرتب میں اس جو میں گے۔ ] ورتیسری مرتب میں "و فیھا نصوح کم تازہ احدی" [ ورس سے یک مرتب پھر تمہیں کال اائیس گے۔ ] پڑھتے تھے، بان ملک کتب ہیں کے جھٹھ مذفیان کے عمل میں شریک ہوس کے لئے مسئون ہے کہ تین مرتب سے بھر مرش میں کارش ھا کھرجا نے بعدوہ مٹی قبر پر ڈال۔

#### أيك خواب

صاحب مرق ہ انس سے ہے کہ کھاتو اس سے ہمری ہے کہ کھاتو اس سے ہمری نیا اور ن اس سے ہمری نیا اور ن اس سے ہمری نیا اور ن کی سے ہمری نیا اس سے اس کا اور ان نیکول سے اس میں اور اس میں وہ مٹی تھی جو کہ بیس سے اس میں اس تھی ہو کہ بیس سے ہمری آئی ہے۔

مسلمان کی قبر ہر ڈ ان تھی میں و قعہ سے مسمران کی قبر ہر ٹی و سے کی ہمیت ہم بیس آئی ہے۔

د اش حدے قبر ہر ڈ کھر سے اس میں اس سے نیک فال ایرا ہے ، کہ مند تی الی سے اور کھندی کی شاہ ہمری سے اس میں کو کھندی کی سے وہر کو کھندی کی سے وہر کی تھی ہم ہے۔

ر ایس حدے قبر ہو کی مقصد سے ہو سے نیک فال لیرا ہے ، کہ مند تی اس می کو کھندی کی میں تاہم کو کھندی کی میں گے ۔ نیز ہے ہمی مقصد سے ہمری ہو ہے۔

ر کھیں گے ۔ نیز ہے ہمی مقصد سے کہ کی جم ہو ہے۔

و و صبع حدیدہ حصب ۔ آنخضرت سمی مند تی تی عدیہ کا بھور علامت کے چند کنگر یوں صاحبر دو کی قبر کے پوس رکھدی تھیں۔(مرفاۃ سے ۲۳) **ھائدہ** معلوم ہو کہ قبر ہر ہد، مت کیلے کوئی نثانی وغیرہ رکھدینے میں کوئی مض کنیڈ ہیں۔

## قبر برلكضے كى ممانعت

﴿١٢١٤﴾ وَعَنُ خَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ

اللهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكُنَّبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكُنَّبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطأ \_ (رواه الترمذي)

حواله ترمدي شريف ۲۰۳ ، باب ماجاء في كراهية نحصيص القبور، كتاب الحائر، صريث تمر ۱۰۵۳

قوجمه حفرت جوبر رضی ملاتی مندے رویت ہے کے حفرت رسول آرم سلی الله عدیدوسم فروں کو پختا بن نے اس پر لکھنے ورس کوروند نے سے منع فرویو ہے۔ قشویج س صدیث یاک میں تین ہوتول سے منع کیا گیا ہے

- (1) قبركو يختذ بنائ يا سيء چونكدس مين مان كاخياع ورب محل زيدت ميه اورجابادنا روم كادرو زركاون ميه اس سئة تخضرت سياس منع قرماياسي-
- (۲) قبر پر مکھنامنع ہے، خاص طور پر بلد تھ الی اور اس سے ریول صلی داند تھ الی علیہ وسلم کے سام مہار کہ یا قرآن مجید کی آیت سے سے سریز سرنا بیا ہے، کیونکہ اس میں ان بایر کت نامول کن قومین کا خطر اسہ۔
- (۳) قبروں برچنامع ہے، یونکہ س میں میت کی تو بین ہوتی ہے۔ ( تعلیق ۲/۲۵۵ مرتبی قد ۲/۲۵۸ )

## قبر بركتبه لكانا

ا یکت مدید قرر کتنه گاناید در پی کهنامنع بی بعض ۱۱۰ کتیتی این کریسی کاناید در پی که کهنامنع بی بعض ۱۱۰ کتیتی ای کدمیت کے نام کا کتبه گانا جو سرت بخصوص بهب کدمیت تسلی میش سے کوئی بوتا که س کی قبر کی پیچ ن بوتی رہے۔ (مرق ق ۲۳۵۸)

## قبربر بإنى حجيز كنا

﴿ ١١١٨﴾ وَعَنُهُ قَالَ رُشَّ قَبُرُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الَّذِي رَشِّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِالْأَلُ بُنُ رَبَاحٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنُ قِبَلِ رَأْسِهِ خَتْى انْتَهٰى الى رِجُلَيُهِ (رواه البيهقى في دلاتل النبوة)

حواله بيهقى فى دلائل النبوة ٢٢٣ ك، باب ماحاء فى صفة قبر النبى صلى الله تعاليى عليه وسلم

متوجهه و حصف حضرت جار رضی ملات الله علی علامی الله تعالی علامی الله علی الله علی الله علی و ما سی مسلی الله علیه و ما الله الله و ما الله الله و ما ال

قشو ہے ۔ انجی اپنی صدیت میں بیاب گذر چی ہے۔ انجفرت سی الد تعالی علیہ واسم نے بھی اپنے صاحبر واحفرت پر ہیم ملیہ سام کی قبر پر پائی جیم کا تھا، یہاں اس بات کا وَ اُر ہے کہ آ مخضرت اس مدیو ہم کی قبر پر پائی جیم کا اُلی اس مدیلی کہتے ہیں کہ پائی کا جیم کا ایس مدیلی کہتے ہیں کہ پائی کا جیم کا ایس مدیلی کو اس سر نے کے ہے ہے، جیسا کے وعاء ما اُورہ میں ہے کہ "اف ملے می المحمل خطایہ ہالمحماء و الشعب و البر ن" [اے اللہ اس کی خطون کو وعود ے، پائی ہے برف سے ور وے ہے۔] (مرقاۃ ۲/۳۷)
کی خطون کو وعود ے، پائی سے برف سے ور وے ہے۔] (مرقاۃ ۲/۳۷)
مسنون ہو تا معلوم ہو گیا۔ فظ

## قبر برينثاني ركهنا

﴿ ١٢١﴾ وَعَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ أَنِي وَدَاعَةً قَالَ لَمَّا مَاتَ مَعُ اللّهُ عَنْهُ أُخْرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَدُفِنَ آمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أُخْرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَدُفِنَ آمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أُخْرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَدُفِنَ آمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَسَرَ عَنُ حَمُلَهَا فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَرَاعَيْهِ وَسَلّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَرَاعَيْهِ وَسَلّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَرَاعَيْهِ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ وَرَاعَيْهِ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَسَرَ عَنُ مَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنُهُمَا فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ مَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ الْعُلِمُ فَبَرَ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ الْعُلْمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ الْعُلْمُ فَبَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ الْعَلَمُ فَبَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ خَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ الْعُلُمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَاتَ مِنْ الْهُلِي \_ (رواه ابوداؤه)

حواله: ابوداؤدشريف ۲٬۳۵۷، باب في جمع الموتي في قبر، كتاب الصائز، صريئ أبر ۲٬۳۷۰.

قسوجهه: حضرت مطلب بان لجي وو عدے رو بيت بي ترجب حضرت عثمان بان الم على منظعو ان رضى ملات من عند كا نقاب بو ور ان كے جناز اكورفنايا كي تو حضرت رسول ارم سلى اللہ تعالى عديد وسم في بيشل و الله تعالى عديد وسم في بيشل كو وجه بيشل كا عديد وسم خود كا فر كا عديد وسم خود كا عديد وسم خود كا عديد وسم خود كا عديد وسم خود كا و كا الله تعالى عديد وسم خود كا و كا الله بيشل جي دونو الآستينس جي ها كي مين المطر ت مطلب خيتے بين كيد جس روى في جھ سے ميد حديث بيان كى وہ فرمات شے كہ كو يا كہ جيس آ مخضرت صلى ملد تعالى عليد وسم كے بازوں كى سيد عديد و كا عديد و سم كے بازوں كى سيديدى و كھے رہا ہوں ، جس وقت كد آخ خضرت صلى ملد تعالى عديد وسم كے بازوں كى سيديدى و كھے رہا ہوں ، جس وقت كد آخ خضرت صلى ملد تعالى عديد وسم كے اپنى آستينيس سندى و كھے رہا ہوں ، جس وقت كد آخ خضرت صلى ملد تعالى عديد وسم كے اپنى آستينيس

چڑ عائیں، پھر آنخضرت سلی مائدتھ کی مدیدوسلم نے اس کو تھاید ور س کوحضرت عثان رضی اللہ اتعالیٰ عند کی قبر کے مر ہائے رکھ دیو، ورفر ہاید کہ بیٹس نے اس کو بینے بھائی کی قبر کی ثنائی بنادیا ہے اور میرے اللہ بیٹس سے جو نقل کرے گااس کو بیٹس ان کے قریب وفن سروں گا۔

تنفوی مندین بین بین سام مطعون قرشی رضی الند تای مندین ، بتدی بین سلام قبول کرایا تفاء ال کے سوم قبول کرنے کے بہتے صرف تیرہ فر ، بی حلقہ سلام میں وہ شا ہوئے تیے ، زمانہ جا بلیت بی بین شر ب کور مقر ردو ، ومر تنبہ بی رضی مند تا بی عند نے جرت کی ، اورا ب رضی مند تا بی عند کا شرا اصلی بیصفہ میں ہوتا ہے ، مہ جر ین میں سب سے بہلے مدینہ میں آب کا بی انتقال ہوا ، اور جنت ابھیج میں مدنو ان ہوئے ، حضور کرم سمی الند تی لی علیہ وسلم کے رضاعی بین فرق ہوں ہوئے ، حضور کرم سمی الند تی لی علیہ وسلم کے رضاعی بین فرق ہیں مدنو ان ہوئے ، حضور سلی مند تی لی علیہ وسلم کے رضاعی بین ہیں کی بین آئے ضرع سلی مند تی لی علیہ وسلم کے قریب منی مند تی لی علیہ وسلم کے صاحبر اور میں مند تی لی علیہ وسلم کے قریب فرن کیں گیں۔ ( کتاب اور باد) مناس کے سیاس حظے ہو۔ (مرق ق ق ۲ ۲ ۳ می لیکستی کا کاملیتی ۲ کاملیتی ۲ کاملیتی ۲ کی دور کی کاملیتی کے سیاس کی سیاس کے سیاس کی کاملیتی کی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیکی کاملیتی کو کاملیتی کی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیکی کاملیتی کی کاملیتی کاملیکی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کو کو کی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیتی کاملیک کاملیتی کی کاملیتی کاملیک کاملیتی کاملیک کاملیتی کاملیتی کاملیک کاملیک کی کاملیک کی کاملیک کاملیک

فنوابله حديث يوك مندرجه ذيل فواند ومعوم بوني

- (۱) قبر بر بیجان کے کے کونی نشانی گانا درست ہے۔
- (۲) قربت درول کو یک جگه فن رنامتحب ہے۔
  - (۳) مسلی کے قریب فن برنامستیب ہے۔
- (۱۷) آنخضرت ملى مائدتك ل مليه وسلم أن قوت وربير وري كاللم بو -
- (۵) کام کے دنت آسٹین وغیر وجرہ صالیما مستحب ہے تا کہ کیا ہے کی حفہ طت ہو۔
  - (١) نكلانى كے كھونے يس مضاكته بناس كے و يكھتے يس
- (۷) قربت د رکی قربت د رکی کا ظهار وراس کے حق کی د میگی کا بھی علم ہوا۔

يسا رُبِّ صِبِّ وَيُسَلِّبُهُ دَائِسَةً ابدأَ عَـلَى صَبِيْبِكَ حَيْدِ الْحَثُّقِ، كُلِّبِهِم

## آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرمبارك كى ديئت

﴿ ١ ٢٢ ﴾ وَعَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَعَلَتُ عَلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتُ لِي عَنْ تَلْتَةِ قَبُورٍ لَامُشُرِقَةٍ وَلاَ اللهُ مَعْشَرِقَةٍ وَلاَ لاَطْنَةٍ مَنْ طُلُة مَعْلَوْ حَةٍ بِمَطْحَاءِ الْعَرْضَة الْحَمْرَاءِ (رواه الوداؤد)

حواله ابرداؤد شريف ۲۳۵۹، ساب تسوية القبر، كتاب الجنائر، صريث تمير ۳۲۲۰

اطهر کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، تو وہ حضرت کا نشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اجازت کیکر پردہ اٹھا تا ورزیارت ہے شرف ہو سرتا تھا۔ (مرفاۃ ۲۳۵۹) عنامتہ معلوم ہو کے قبر ندزیا ۱۹ ہبند ہو، نہ یا فل زمین کے ہمو راور پر ایر ہو۔

## قبرستان میں تدفین کے انتظار میں بیٹھنا

﴿ ١ ٢٢ ا ﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ مَنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ عَنهُ قَالَ عَمَهُ قَالَ عَرَجُل عَرَجُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَهِ رَجُل عَرَاكُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَهِ رَجُل عِن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَهِ رَجُل عِن اللهُ أَنْ اللهُ وَ خَلَسُنَا مَعَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالتسائى وابن ماجة ) وَزَادَ فِي الجرِهِ كَانًا عَلى رُولُ سِنَا الطّيرَدِ

حواله: ابوداؤد شريف ۲,۳۵۹، باب في تسوية القبر، كتاب البحائر، صريث تمر ۱۲۱ ـ نسائي شريف ۲ ۲ ، ۲ ، باب الوقوف للجنازة، كتاب البحنائر، صريث تمر ۲۰۰۰ ـ ابن ماجه شريف ۱ ۱ ۱ ، باب ماجه في الحلوس في المقابر، كتاب الحائر، صريث تمر ۱۵۳۹ ـ

قرجمه حفرت بر مان عارب رضی بلد تی قد سے رو بیت ہے کہ محفرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک افساری فضل کے جن زہ بیس کئے ، ہم قفر کے بیاس گئے ، جب کہ بھی قبر "یا رہیں ہوئی تھی ، چن نجہ حضرت نبی کریم صلی بلد تی کی عدیہ وسم قبلہ رٹ ہور بیٹھ گئے ۔ (ابو واؤ و مانسانی میور بیٹھ گئے ۔ (ابو واؤ و مانسانی میں ماند ی الی عدیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے ۔ (ابو واؤ و مانسانی ماند ی ابورا ہاں ماند کی فور شان ماند کی عدیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے ۔ (ابو واؤ و مانسانی ماند کی اور اہن ماند کی فور شان المطیو"

لعنی ہم س طور پر بیٹھ گئے گو ہو کہ ہو رہے ہم وال پر پر بندے ہول۔

فلوائد (۱) معلوم ہو کے قیرت ن میں قیر کے تیار ہوئے تیا رہیں بیٹھنا ورست ہے۔

(۲) گرقبارٹ بیٹھنا خاموش ورونا رکے ماتھ بیٹھنا پا ہے۔

(۳) غیرضروری ہوتوں سے پر ہیز سرنا پا ہئے۔ تفصیل کے میں حظے ہو۔ مرتو ق ق ۲۳۸۰۔

#### ميت كاحترام

ه ٢٢٢ الله وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله تَعَالَىٰ عَنُهَا أَذَّ رَسُولُ الله تَعَالَىٰ عَنُهَا أَذَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ كَسُرُ عَظَمِ الْمَيِّتِ كَكُسُرِهِ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ كَسُرُ عَظَمِ الْمَيِّتِ كَكُسُرِهِ حَيُّا \_ (رواه مالك وابوداؤد وابن ماجة)

حواله مؤطا امام مالک ۸۳، باب ماحاء فی الاحتفاء، کتاب الحائو، کتاب الحائو، حریث نمبر ۱۳۵۰ باب فی الحفار یجد العظم، کتاب الحائو، صریث نمبر ۱۳۰۰ ابن ماحه شریف ۲۱۱، باب النهی عن کسر عظام المیت، کتاب الجنائو، صریث نمبر ۲۱۲

توجیمه حفرت ما ستر صدیقه رضی مند تعالی سنبه سے روسیت بے کے حضرت رسول سرم مسلی مند سیروسم نے رش و فرمایا "کیم و ہ کی ہٹری تو ٹرنا یہ بی ہے جیسے کے زند ہ کی ہٹری تو زنا۔"

تعشر بیج میت کرو بین وقد سل رنامنع ہے، ورجن مورے زندہ کو کایف ہوتی ہے، ن مورے رندہ کو کایف ہوتی ہے، ن مورے مردہ کو بھی کایف برہو پھتی ہے، سی بندی آنخضرت سی مند تعالی علیہ وسلم

نے قبرول پر چلنے اور ان پر بیٹھنے سے بھی منع فر مایا ہے، اس سے کہ اس میں بھی میت کی تو بین ہوتی ہے۔

# بوسث مارثم كأحكم

## قبرمیں ہڈی نکل آئے تو کیا کیا جائے؟

**سے ال** قبر کی تھود نی سے وقت بڈی تکل آئے قائیر کی جائے ؟ کیا س جگہ کو چھوڈ سر دوسری جگہ قبر تھودی جائے ؟

جواب حفرت سبار پوری نے بنر میں حضرت جابر ضی ہدتی ہے وہ دارہ نہ فین کی نے کہ کے مراتبہ ام حضور القدس سبی اللہ تعالی سیدوسم کے راتھ کی جن زہ فی تہ فین کی غرض ہے قبر ستان گئے ، جب ہم وہ بار پہو نے تو قبر کھودی جا رہی تھی ، آئے خضرت سلی اللہ تعالی سیدوسم قبر کے من رہے بیٹھ گے ، گورکن نے قبر ک کھود فی کے دور ن کی بنری مالکہ تعالی سیدوسم قبر کے من رہے بیٹھ گے ، گورکن نے قبر ک کھود فی کے دور ن کی بنری کا فران مردی کو وہ قور نے گارق آئے خضرت سبی مند تعالی سیدوسم نے س کو قرر نے ہے فرمایا ، اوراس بنری کوائی قبر میں کی کن رہے دیا جا کھی فرمایا ، اوراس بنری کوائی قبر میں کی کن رہے دیا جا کھی فرمایا ، اوراس بنری کوائی قبر میں کی کن رہے دیا جا کھی فرمایا ، معلوم ہوں

کے جس قبر میں بٹری نکار آئے تو اس بٹری کو سی قبر میں ۱۹۰ یہ جائے ، دوسری قبر کھود نے کے خور سے کا مروقاق ۱۳۸۰ ، بدل المجھود ۵۹۹ ۱۰

## ﴿الفصل الثالث﴾

#### عورت کاجنازہ قبر میں کون اتارے

حواله: بخاری شریف ۱۵۱ ا، باب یعذب المیت بعص بکاء اهله، کتاب الجائز، صریث تمبر ۱۲۸۵

تسوج من المرم سلی اللہ تعالی علیہ وسم کی صحبر وی کی تہ فیان کے وقت موجود تھا، آنخفرت سلی اللہ تعالی علیہ وسم کی صحبر وی کی تہ فیان کے وقت موجود تھا، آنخفرت سلی اللہ تعالی علیہ وسم قبر کے قریب زمین پر جیٹھے تھے، میں نے دیوں کہ " پ کی " کامیس آنو بہار ہی تعالی علیہ وسم قبر کے قریب زمین پر جیٹھے تھے، میں نے دیوں کہ " پ کی " کامیس آنو بہار ہی جی آن آن میں مقد تعالی علیہ وسم نے رش فر مایا کے جم سے آن رہ تعالی علیہ وسم کی ندکی ہو، بوطامی رہنی مقد تعالی عند نے وض کیا کہ جس ایسا شخص ہول آن خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسم نے رش وفر مایا کے قیمر کی گر میں ایسا شخص ہول آن کے خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسم نے رش وفر مایا کے قیمر کی گر میں کی قبر

میں الرو، چنانچے وہ قبر میں تر ہے۔

میہ بھی بیوان میں گیا ہے کہ س میں حصارت عثمان رضی ملد تھی وضہ کو مند کو مند بید مقصور وتھی چو کلد شب میں انہوں نے پٹی ہاندی سے مجامعت کی تھی جب کہ بیوی ہنت یو رشیس، وراس شب میں بیوگ نے انتقال فر وہا، اور ہدیہ کی طویل عدد ات کی وجہ سے وہ معذد ور بھی ہو سکتے ہیں ، اور ان کو یہ حساس بھی نہیں تھا کہ آتی ہی اہدی محتر مدکا نتقاب ہوجائے گا۔

## فن کے بعد بچھ دریھہر نا

﴿ ١ ٢٢٣ ﴾ وَهُوَ فِي سِبَاقِ الْمُوْتِ إِذَا آنَا مِثُ فَالاَ تَصُحَبُنِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لِإِيْتِهِ وَهُوَ فِي سِبَاقِ الْمُوْتِ إِذَا آنَا مِثُ فَلاَ تَصُحَبُنِي نَائِحَةً وَلاَ نَارً فَلاَ تَصُحَبُنِي نَائِحَةً وَلاَ نَارً فَا فَاذَا وَفَنْتُمُونَ فِي سِبَاقِ الْمُوْتِ إِذَا آنَا مِثُ فَلاَ تَصُحَبُنِي نَائِحَةً وَلاَ نَارً مَا فَاذَا وَفَا نَاتُهُ مَا أَنَا أَوَا حِمُ لِهُ فَيْرَى فَلَوْ مَا يُنْحَرُ حَزُورٌ ويُقُسَمُ لَحُمُهَا حَتَى آسُنَائِسَ بِكُمُ وَآعُلَمَ مَاذَا أَوَا حِمُ بِهِ يُسْتَائِسَ بِكُمُ وَآعُلَمَ مَاذَا أَوَا حِمُ بِهِ رُسُل رَبِّي لَهُ وَاعْلَمَ مَاذَا أَوَا حِمُ بِهِ وَسُل رَبِّي لَهُ وَاعْلَمَ مَاذَا أَوَا حِمُ بِهِ وَسُل رَبِّي ـ (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف ٢٦ ا، ياب كون الاسلام، يهدم ماقيله

وكذا الحح والهجوة، كتاب الايمان، صريثتمبر ١٢١ـ

قر جمعه: حضرت عمرون عاص رضی متد تعالی عند فی این صاحبر وہ ہے جان کنی کی حالت میں فرویو ، کہ جب میں مرج وَل تو میر سے جنازہ کے راتھ دنتو کوئی تو در رف وہ لی ہو، ورند آگ راتھ جو ہے ، ورجب تم وگ جھکو دفن روہ تو میری قبر پر مٹی تہتد وَ ابن ، پھر میری قبر بر تنی در تھر باجتنی در میں وخف وَن کر کے س کا گوشت تقیم میاج تا کہ میں قبر کے ماحول سے تمہاری وجہ سے وانوس ہوج وال ، ورجان اول کہ میں ہے رب کے قاصد کو کیا بیغ موج ہوں۔

قنسو میں سریت ہوگ میں مفرت عمر و ان عاص رضی سرت کی عند نے اپنے کور روم جا بایت ہے احتر از سرئے و روحات میں تاکید کی ان کی ہے کور روم جا بایت ہے احتر از سرئے و روحات کی تاکید کی ہے کہ سرت برک و تعالی کی طرف سے رحم و سرم کامعا مدیو، ورقبر میں ہونے و لے موالوں کا جواب و یٹا آ یا ن ہو۔

لانصحبنی ن تعدیم جنازہ کے باتھ و در ن و ندر ہے، زبانہ جابات میں جنازہ کے باتھ و در ن و ندر ہے، زبانہ جاباتا میں جنازہ کے باتھ رو نے و ریا بھی چا، برتی تھیں، ورس کو یک شن کا ظہار سمجھا جاتا تھا، اس سے فاص طور پر س سے منع کی س سے کہ تخضرت سی ملاتی فی سیہ وہم نودہ اس سے کہ تخضرت سی ملاتی فی سیہ وہم نودہ بر ن و و بول س میں شرکت ہے بھی منع کیا ہے، ورجس جنازہ میں نودہ بر ن و و بول س میں شرکت ہے بھی منع کیا ہے، آنحضرت میں ملاتی فی سیہ وہم کافر مان ہے "دھے و سبول الله صلى الله معلى الله تعمالی علیہ و سلم ال تنبیع جمارہ مانعجہ" [رموں ملاسی ملاتی فی سیہ وہم ن آئی کے باتھ کو فی تو درکر نے و و ہو ۔]

عذر ہے و آگ جل فی جا عتی ہے، جیسے کہرت کے وقت تدفین ہور ہی ہے و روثنی کے لئے آگ درست ہے۔

تم اقلیمو : وفن کے جد پھودر شر نے کا کیدک ، س ت کو تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسم کے ہورے شرات تا ب "ادا فرغ من دفن الرجل بقیم علیه ویقول الست ففروا الله الاخیکم و اسألوا له التشبیت "جب کی کہ فین سے فارغ موت تو تجر کے پاس کو سے تو جو ہی سے وروگوں سے کہ کہ سے بھی فی کے لئے وعاء مغفرت برو، ورس کے سے تا بت قدم رہے کی اعروے (مرافاة الما)

## فن کے بعد سور دُلِقر ہ کا اول آخر ہڑھنا

﴿ ١ ٢٢٥ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ يَقُولُ إِذَا مَاتَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ السَّهِ عَنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةً المَّدَّرُةِ وَعِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةً الْبَقَرَةِ وَوَاهُ البيهقى فى شعب البّعَرَةِ وَعِنْدَ رِجُلَيْهِ بِعَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان) وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ اللّهُ مَوْفُولَ فَى عَلَيْهِ \_

حواله بيه قبى في شعب الإيمان ٢ ا ٤، باب في الصلوة على من مات من اهل القبلة، صريث ثمر ١٩٣٩.

میت کے سر بائے مورہ بقرہ کی بند نی آیات ور پائٹتی میں سورہ بقرہ کی آخری آیات تااوت کی جانی بیا ہے ۔ بیٹی فی شعب ، بیان میں میدرہ بیت نقل کر کے کہاہے کہ بیر حدیث حضرت مہن عمر رمنی مند تھاں عہم بر موقوف ہے۔

تنشریع میت کے تقال کے بعد ہا، وجہ تا خیر نہ رہا پا ہے ، مثقال کے فورا بعد بی تجمیز و تلفین کے بڑی مات شروع سردینا پاہتے ، ورجنازہ ہے رچیتے وقت بھی تیز قدموں سے چلنا بیا ہے۔

وفن کے بعد قبر کے مر م نے کھڑ ہے ہو کرسورہ یقر اکی بتد فی میات" اول کے ہم اللہ علم اللہ علم

## حضرت عا كشصديقه رضى الله عنها كااين بهائى كى قبر برآتا

مَازُرُتُكَ (رواه الترمدي)

حواله ترمذي شريف ۲۰۳۱ ، ا ، باب ماجاء في زيارة القيور للنساء، كتاب الجائر، صريث تمر ۵۵۰۱.

ت وجب محب حضرت بن بی ملیکہ رضی مند تعالی و نسب دورہ بیت ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابو بھر رضی مند تعالی و نقی مقام د حصیفی میں جو کہ کیے موضع ہے جی ہیں ہوں،

تو آپ کی اجش مکہ بن گئی، ور ان کو وہاں فن کی گیر، جب مفتر ت عائشہ صدیقہ رضی وقد تعالی عنبا نج کے سئے مکتشر بیف ایکس تو حضرت و بعد کر قبر بر آ اور شعا رہز ہے اسکانا کہ کہ منا کے سئے مکتشر بیف ایکس و رقم جذید کے و انتشیدوں کی طرح تی مدت در زئت باتھ رہے کہ او کہ الحق کے لئے کہ میں جدا ند ہول گئی وائم سند میں ور ما لک طویل مدت تک باتھ رہے کہ و جود جد ہوت تو یہ گا کہ تم ہے کی رہ بھی اور ما لک طویل مدت تک باتھ رہے کہ و جود جد ہوت تو یہ گا کہ تم ہے کی رہ بھی آئی انہیں گذری میں شعاد بڑھ کے او جود جد ہوت تو یہ گا کہ تم ہے کی رہ بھی آئی انہیں موجود تو وہ ہو تھی اور آئی میں موت کے وقت شہارے پائی موجود و جی قبل و تھی، اور آئی میں موت کے وقت شہارے پائی موجود و جی تو تی تو تھی ار تھی ہو تھی۔ اور آئی میں موت کے وقت تنہا رہ تھی اس موجود و تھی اور آئی میں موت کے وقت تنہا رہ تھی کی زیارت کو ندآتی۔

تشریح، تو فی عدائر حمن بن ابی بکر بالحبشی حبثی مکدے قریب جگہ کانام ہے، جو ہرگ رضی ملاتی لی عندے کہ کہ کے پیاڑ کانام ہے، جو کہ مکہ کے نشیب میں و تع ہے۔ (مرقاۃ ۲٬۳۸۳، تعلیق ۲٬۲۵۷)

بھائی ما لک بن ٹوری ہے مر ٹیہ ہیں کے تھے،اس کا بھائی ، لک واقعۂ ردت ہیں حضرت خالد

بن وایدرض اللہ علی مذکے یک شکری حضرت ضریر بان ارزار کے ہاتھوں تن ہو، تھا،تم کو

اپ تے بھی فی ما لک ہے بہت محبت تھی، یل نے بھی فی محبت ہیں بہت ہے تھی ندم شہر کے واور

پر تب تھے، فن دب میں مر فی کا بعد مقام ہے، مذکورہ شعار میں تم م نے ہے آپ کو اور

اپ تا بھائی کو جذ بہر یا وشاہ کے دو ہم ہم نٹینول کے ، ندقر را یا ہے، جذ برونوں پر لیس بال

بادشاہ کا نام ہے، اس کے دومصاحب تھے (ا) مالک (۲) مقیل سید دونوں پولیس بال

تک ساتھ رہے، ان دونوں میں اتن محبت تھی کہ بیطوں دفاقت میں ضرب مثل بن گئے تھے۔

ثامر بہر رہا ہے کہ میں اور میر بھی فی جذ بہد کے دو ہم ثینوں کی طرح کے سے طویل موصد تک

منظر بہدرہا ہے کہ میں اور میر بھی فی جذ بہ ہو نے گا تھ کہ بیدونوں بھی تھی جدا

منظر بھی بول کے، لیکن جب ہم میں جد گئی ہوئی قو یول محسوس ہونے گا کہ ہم بھی تھوز سام صد

ہمی دی س تھی تیں رہے۔ (شیف خوشیہ)

حضرت عاشصد یقدرضی مند تعالی منهائے ہے ہمانی کے ماتھ طول رفاقت اور قلبی محبت کے انگھ طول رفاقت اور قلبی محبت کے انگہا رکے سے بی ان شعار کوریٹر ھاتھ۔

و ه دف نت الاحدث هت معوم موجبال نقال بوس جگرافی رنا افضل ہے، ومال سے دوسری جگر منتقل کرنا بہند یہ انہیں ہے، حضرت عا مشرصد یقد رضی اللہ تعالی عنها نے س س سر بی نابیند یہ گی کا ظہار فرمایا۔

(طاشیہ منی گذشتہ) حرمب روت افیہ و کے مدروار آیو تقاء کم بال فروہ ہے ال کے دہت سے مریعے کے ہیں،
در بیم افی قد میم فی وب کے اقدر یک غاش متقام رکھتے ہیں، حفز ت مم رضی للذ حالی عدا مرافض وہر ہے ہی ہو۔
دخی للد تعالی میں مال کے مریعے یا و اس نے تقیاء کمی مرافی میں سے ال کے یہ بشعر بھی ہیں وہ افعا کے صور استہ ان کی
فیست متم می طرف میں ہے۔ ( الاصابہ ۱۳۷۰ ۳ ) تمم وہ مک کے تعمق مزید و بھیے الاصابہ ۱۳۵۵ سام ۱۳۲۰ سام الله الله کے تعمق مزید و بھیے الاصابہ ۱۳۵۵ سام ۱۳۵۰ سام ۱۳۵۰ الله الله الله کی الاس معد ۱۳۵۸ سام ۱۳۵۰ سام

و او شهداتک هاز راتک البح حضرت و التصدیقدرضی مدتعالی عنها فی رات قبر کامذرین کیا که میں واقت کوفت چونکر موجود نقی س نے قبر پر زیارت کے لئے عاضر ہوگئی ہول، آبر وقت و فات موجود ہوتی قاقبر کی ریارت کوند آتی معلوم ہوا کہ حضرت میں شدھد یقدرضی مدتی منها عورة ل کے یہ قبرول کی زیارت کو پائد نہیں فر ماتی تخیس اس سے کہ جومورتیں کثر ت سے قبرول کی زیارت کو چاند نہیں فر ماتی تعنین اس سے کہ جومورتیں کثر ت سے قبرول کی زیارت کو جاتی ہیں ن بر صدیدے تر ایف ہیں بعنت کی گئی ہے۔

فانده (۱) اس مے حضرت عدش صدیقہ رضی متدعنها کی این پر پیٹنگی کا ندازه ہوا۔
(۲) جذب صداح کا ند زه ہو ، کہ کوئی پیز ض ف سنت ہر ً رُ گو ر نیٹنی ، اور جس پیز کو خداف میں میں میں میں کے ضاف منا و من شاق المصلمین خیوا الحواء

#### میت کومر کے بل قبر میں اتار نا

﴿ ٢٢٤ ﴾ وَعَنُ آبِي رَاقِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَلَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَسَلَّمَ سَعُداً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَرَشَّ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَرَشَّ عَلَى قَبُرِهِ مَاءً ـ (رواه ابن ماجة)

حواله ابن ماجه شريف, ١١١ م باب حثو ماجاء في الدخال الميت القبوء كتاب الجنائر، صريث تبر ١٥٢٥\_

قوجمه: حضرت بورا فع رضی الله تعالی عندے رویت ہے کے حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلی مند کی میت کوسر کی طرف ہے " ہستد آ ہستد

تھینے ہوئے قبر میں، خل کیے، ور ن کی قبر ہر یا نی حیور کا۔

## مٹی ڈالنے کاطریقہ

﴿ ١٩٢٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَذْ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَذْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَذًى الْقَبْرَ فَخَلَى اللهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَهِ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَخَلَى عَلَيْهِ مِنْ قِبْلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شریف ۱۱۲ ، باب ماجاء فی حتو التراب فی القبر، کتاب الجناتر، صریث نمبر ۱۵۲۵\_

قسو جسمه معظرت ابو ہر رہ رضی مند علی عندے رو بیت ہے کے حظرت رمول ا برم سلی مند مدیدوسم نے میت کی نماز جنازہ بڑھائی، پھر س کی قبر کے بیس سے ، پھر اس کے سر بائے کی طرف ہے آنخضرت سلی مند تھائی مدیدوسم نے تین لپ مٹی ڈی ۔

قشویع قبرجب بربر بوج نو تین مرتبه الله النامسنون ب، ور گیمر بان کی جانب سے ڈان بہتر ب، تین مرتبہ دونوں بات کی جانب سے ڈان بہتر ہ، تین مرتبہ دونوں ہاتھوں میں مٹی بجری جائے، وروی پڑھتے ہوئے ملی ڈائی جائے، بیٹی مرتبہ الوقیہ العید کم "اور میں مرتبہ" وقیہا معید کم "اور تیس کی مرتبہ" وقیہا معید کم "اور تیس کی مرتبہ" وقیہا معید کم "اور تیس کی مرتبہ" وقیہا معید کم تارہ اللہ النوی "بڑھ جائے۔" تھیل ماتبل میں گذریکی۔

## قبر بریئیک لگانے کی ممانعت

﴿ ١ ٢٢٩ ﴾ وَعَنُ عَمْرِهِ مُنِ حَزُمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَائِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَائِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِأً عَلَى قَبُرٍ فَقَالَ لَاتُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبُرِ آوُ لَاتُؤْذِهِ ورواه احمد)

حواله: مسلم احمد لم يروه الامام احمد في المستدولا غيره هامش مشكوة المصابيح جلد الاول ٢٥٨ (دار الفكر بيرو)

منامه طین گیستے بی "لایھاں میت کسما لا بھاں حیا" یعی بن مورے زندہ کی تو بین بوق ہے، ن امورے رندوں کی قو بین او بین بوق ہے، ن امورے مردہ بھی اپانت محسوس کرتے ہیں ، ہند جس طرح زندوں کی قو بین مرت ہے گئی بچا ضروری ہے۔ اس کے سریز مرنا ، زم ہے، می طرح مردول کی قو بین مرت ہے بھی بچا ضروری ہے۔ (طیبی ۲۰۰۵)

# باب البكاء على الميت (ميت پرونے كابيان)

رقم اعدیث ۲۹۱۱رتا۲۹۱

#### الرفيق الفصيح ١٠ ١٠ ١٠ البكاء على الميت

#### بعمر الله الرسدر الرسيعر

# باب البكاء على الميت (ميت پردونے كابيان)

## میت پرنوحه تین وجہ ہے ممنوع ہے

(۱) یہ چیزیں میجان پید سرتی ہیں، جس کا کوئی سزیز فوت ہوگی تو وہ مریض کے درجہ میں ہے، جس طرح مریض کا عدیق بہتر ہے، ورس کے مرض ہیں ضافہ کرما کئی طرح من سب نہیں ہے، س طرح مصیبت زدہ کے حق ہیں چو بات بہتر ہوں کو مفتید رس نا چاہے، ورچو چیز س کو کلیف پہونچاہے میں ہے کریز کرنا جا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حادثہ کے پیچھ وقفہ کے بعد مصیبت زدہ کا ذہن وهر سے بننے لگتا ہے ، البذہ اس صدمہ پر روت رہنے در ہوت کا ن کو کھی اس صدمہ پر روت رہنے سے بسماندگان کو کھی چین نہیں ملے گا۔

- (۲) اللہ تعالیٰ کے فیصول پر راضی رہناضر وری ہے، نوحہ و ماتم للہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ شکایت کا فرر بیدینت ہے، ہندااس ہے رکن ضر وری ہے۔
- (۳) زونہ جا بیت میں وگ بن ونی طور پر نوحہ و وہ تم کرتے ستھے، ور نم کا ظیار کرتے ستھے، کو خم کا ظیار کرتے ستھے، ک جا جھے، کے بتے جو رکی شریعت نے مکمل طور پر نوحہ و واتم پر این میں کا کدار دی۔(رحمة بقد واسعة)

## میت پر دونے کی اجازت کی حکمت

چونکہ حادثہ پیش آ نے کے وقت آ تھول ہے آ سو کھن رفت قلب کا بہتے ہے، اور حزان وسال کا حاری ہونا کی فطری مر ہے، ہذ س سے رو کن فلس کو یک چیز کا مکلف بنانا ہے، جوجا فت سے بہر ہے، س ش کا تخضرت سمی ملد تھاں علیہ وسلم نے نصر ف رو نے کی اجازت دی ہے، بلکہ حادثہ کے وقت خود آ مخضرت سمی ملد تھائی علیہ وسلم کی آ تکھیں بھی اشک ہار ہوئی ہیں۔

## ﴿الفصل الأول﴾

## رنج کے موقعہ پررونا

﴿ ١٢٣٠ ﴾ وَعَنَ آنَى رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَكُانَ مَعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ وَحَلَنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى آبِى سَيُفِ الْقَبُنِ وَكَانَ طِلْعُرا لِللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ ايُرَاهِينَمَ طِعُوراً لِإِبْرَاهِينَمَ فَخُودُ بِنَفُسِهِ فَحَعَدتُ فَقَالَ أَهُ وَيَرَاهِينُمُ يَحُودُ بِنَفُسِهِ فَحَعَدتُ عَنَا وَشَمَّةً ثُمَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَذُوفَانِ فَقَالَ لَهُ عَنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَذُوفَانِ فَقَالَ لَهُ عَنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَذُوفَانِ فَقَالَ لَهُ عَنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ بَالبُنَ عَوْفٍ إِلنّهَا إِنّهُ اللّهِ فَقَالَ بَالبُنَ عَوْفٍ إِلنّهَا إِنّهُ اللّهُ فَقَالَ بَالبُنَ عَوْفٍ إِلنّهَا إِنّهُ اللّهُ فَقَالَ بَالبُنَ عَوْفٍ إِلنّهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ فَقَالَ بَالبُنَ عَوْفٍ إِلنّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَلْبُ يَحُونُ وَلاَ تَقُولُ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْقَلْبُ يَحُونُ وَلاَتَمُ لَهُ مُنْ وَالْقَلْبُ يَحُونُ وَلاَتَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْقَلْبُ يَحُونُ وَلاَتَقُولُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

حواله: بخارى شريف ۱۵۳۰ ا، باب قول السي صلى الله تعالى عليه وسلم "انا سفر اقك يا براهيم لمحروبون"، كتاب الحائر، صيث تمر ۱۳۰۳، مسلم شريف ۲۵۳ ، باب رحمة صلى الله تعالى عبيه وسلم الصبيان و العيال، كتاب الفصائل، صريث تمبر ۱۳۱۵\_

حل لغات ظنوا ديه ميك شوبركو هي "ظنو" كيتي بيل "قبله" باب تفعيل عند الموت عند الموت مرايع من المنفسه عند الموت مرتب و دا بنفسه عند الموت مرتب و دا بنفسه عند الموت مرتب و دا بنفسه عند الموت مرتب و تا الله عند الموت مرتب الله عند الموت الموت

تو جهه: حفرت الس رحق بالد على عند الد روية الله المحالة المراس المرابية المرابية المراس المرابية المراس المرابية ال

تشویع عمی می سیف نفید "پائام دورا بلید کانام دورا بیش منذر تھ، حضور سرم سی ملا تی میدوسم کے صاحبز اور حضارت پر جیمرضی اللہ تھائی عند کی و بیت منذر تھ، حضور سرم سی ملا تی میدوسم کے صاحبز اور حضرت پر جیمرضی اللہ تھائی عند کی و بیت میں ورآ پ کی تر بیت میں فرزندر سول سی اللہ تھائی علیہ وسم پرورش پارٹ تھے، ورآ پ بی کے یہاں ۱۲ ریا ہار مہیند کی عمر میں حضرت ابر اہیم رضی اللہ تھائی عند کا نتقال ہوا۔ (مرق ق سم اللہ تا کا تعلق ۲/۲۵۸)

فقسدہ و شمہ سے میں عموم ہو کہ بچول ہے مبت رہا ور ن سنزمی وشفقت کابرتاؤ برنا ن کوچومن ، وسر دیناسنت ہے۔ (مرتوۃ ۳۸۳۳)

وانت يا رسول لله يتن حضرت عبد رحمن بن عوف رضى لله تحالي عند

ن آنوجاری ہونے کومبر وررضاہ لقضاء کے ضاف مجھ ربھور تجب سرض کی کہ یارسول اللہ اللہ ہے۔ آپ بھی رورہ بنیں؟ سربر الخضرت سمی بلد علی میدوسم نے را وقر ماید "انھے۔ وحسمة" [کریرو نابر قاض نے رحمت ہے۔] بلد علی نے جو بچول کی محبت وشفقت دلوں میں رکھی ہے، س کا تعظام نے رحمت ہے۔ کے نقل پر رئے ہو، ور مستحموں سے نسوجاری ہوں، آتھوں سے آنسوجاری ہوں، آتھوں سے آنسوجاری ہون ہو، نہ یہ کوئی جرم ہے نہ بیصر کے خل ف ہے، نہ اس برکوئی گرفت ہے۔ الله المعیس تدمع والفلب یہ حوں" [آتکھ آنسوجبائی ہے، ول رئے یہ والا نقول الا مایو صلی ربا" [بم زبان سے بدھی کی مرضی کے خلاف کی حلاف کی جائے۔ والا نقول الا مایو صلی ربا" [بم زبان سے بدھی کی مرضی کے خلاف کی حلاف کی جائے۔ الله کی تقدیر ہے ہومری ربات المحمول سے آنسوجاری کی مرضی کے خلاف کی حلاف کی حلا

**عنوالله** حديث ياك بي مندرية والأن ندح صل بوت إلى -

- (۱) رہے کے موقعہ پر رنجید ۱ ہونے در عمکین ہوئے ہم تھوں ہے تنہ نسو جاری ہونے میں کوئی مضا کھیڈیں۔
  - (٣) زبان عشوه فكايت رناممنوعني-
- (۳) د پیر بھی کونی شعوبہ نہیں ہونا پا ہے، بغیدوں مند تعالی کی تقدیر ہر چاری طرح رضی ہو۔
- (۳) البت اس میں اختاد ف ہے کہ رنج وغم کے موقعہ پر تقدیر خد اوندی پر کمال رضا و خوشنو دی کے اظہار کے یئے رنج وغم کا ظہار نہ کرنا یہ زیادہ علی ہے۔ یا کمال رضا و خوشنو دی کے باوجودر نج وغم کا ظہار سرنا زیادہ علی ہے، یہ فیصد سُرنا تو ہڑ سے حضر ات کا کام ہے، یا تی مدر و ضاف کا مشتقنی ور نسا نسبت کا وصف میں قوید معلوم ہوتا ہے

کہ ہر حالت ورہر وقت کا حق ادا کیا جائے۔ رنج کے موقعہ پر رنج کا ،ظہار ہو، فرحت ومسرت کے موقعہ پر خوشی کا ظہار ، یبی کی عبدیت ور ،قرب الی اسنة ہے۔ تفصیل کے لئے معاحظہ ہو۔ بڈر یا ۲۹۵ ما،مر قاق ۲۸۵ ۲۔

#### الضأ

﴿ ١٢٣١﴾ ﴿ وَعَنَ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللّه تَعَالَىٰ عَنَهُ فَالَ الْمَالَيْهِ اللّه اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ اللّه اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ اللّه اللّه الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ اللّه الله الله تَعَلَى وَكُلّ شَيءِ فَارُسَلَتُ اللّهِ تَقُسِمُ عَلَيْهِ عَدُدَة بِاجْلِ مَّسَمّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَارُسَلَتُ اللّهِ تَقُسِمُ عَلَيْهِ عِنْدَة بِاجْل مَسْمَى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَارُسَلَتُ اللّه تَقُسمُ عَلَيْهِ لِللّه يَتُعَلَى عَنَهُم وَرِجَالَ فَرُقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله بَن تَعَالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرُقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرُقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرُقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرُقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعَالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرَقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعَالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرَقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله تَعَالىٰ عَنْهُم وَرِجَالٌ فَرَقِعَ الى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله وَي الله عَلْه وَسَلَّم الصّيقُ و نَفُسُهُ الله عَنْهُم فَا الله قِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ فَائْمًا لَهُ عَنْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ الله عَنْ قَلُولٍ عِبَادِهِ فَاللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المُدَا قَقَالَ هذِهِ وَحُمَةٌ جَعَلَهَا الله قِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ فَائْمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحْمَاء (منفق عليه)

حواله: بحارى شريف اله اله باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعدب الميت ببعص بكاء اهله عليه، كتاب الجنائر، حديث ثمر: ١٢٨٣ عسلم شريف: ١٣٠١ ا، باب البكاء على الميت، كتاب الجنائر، حديث ثمر ٩٢٣ \_

تسوجمه حفرت المدين زيرض بتدعى في عند يدويت بي كرهزت

رسول ، رمسی ملد تعالی سید وسم کی صاحبر دی نے حضور رمسی ملد تعالی ملید وسم کی خدمت میں بیڈ بھیجی کر آئے تخضرت صبی ملد تعالی عدید وسم میر بر کھر تشریف ایکی میر اسلام کہر کر بید فریب المرگ ہے، آنخضرت صبی ملد تعالی عدید وسم نے کہر بھیج کرتم جا کرمیرا سلام کہر کر بید بید ویٹا کہ ملد تعالی بی کا ہے جو س نے ہو جو س نے بیر جیز کی اس کے بیال عرمقر رہے، بہذ بندہ کو صبر کرنا بو ہے، ور اؤ ب کی میدر کھنی بوا ہے، صاحبر اوی نے مضور کرم بسی اللہ تعالی مدید وسم کے پاس کہر بھیج کہ وقت میں میدر کھنی بوا ہے، صاحبر اوی نے چانی تا نیس کے باتھ سعد جنانی آئے تضر سے سلی اللہ تعالی مدید وسم کے پاس کہر بھیج کہ وقت میں مند تعالی عدید وسم کے باتھ سعد بانی بیادہ ، معاف بن جس ، نید بن ٹا بیت رضی مند تعالی علیہ وسم کے باتھ سعد بین بالیا گیا کہ وہ بچدم تو زر باتھ ، بی منظر و کیے برآ مخضر سے سبی مند تعالی علیہ وسم کی باس اس صال بین الما گیا کہ وہ بچدم تو زر باتھ ، بی منظر و کیے برآ مخضر سے سبی مند تعالی علیہ وسم کی آئے گھوں بیت آخضر سے سبی مند تعالی علیہ وسم کی آئے گھوں بیت آخضر سے سبی مند تعالی علیہ برائی خضر سے سبی مند تعالی عدالی مند بین مند وسم کی برائی خضر سے سبی مند تعالی مند بین بدوں کے وال مند آئی میں بیا بہ شک مند تعالی ہے بی رحمت باز رہ رہا ہوں ویہ ہو ہوں میں والہ تعالی نے بیندوں کے وال میں وال ویہ ہو ہا کہ مند تعالی ہے بیندوں کے وال میں والے وہ وہ بید وسم کی مند تعالی ہے بیندوں کے وال میں والی وہ بی بی رحمت باز رہ رہا ہوں ہیں والی وہ بی بی رحمت باز رہ رہا ہوں کی وہ بی بی بی رحمت باز رہ رہا ہوں۔

صاحبز اوی ہیں جن سے حضرت فاطمہ رضی ملد تعالی عنہا کی و فات کے بعد حضرت علی رضی امتد تعالی عند نے کاح کیا، وربہ تو حضرت علی رضی امتد تعالی عند کی شہاوت کے وقت بھی زندہ تھیں ، پھر کیسے ن کی وف ت کا ذکر حدیث میں ہے؟ **جواب** صدیث یا ب کا حاصل میہ ہے کہ وہ قریب المرگ تھیں الیمن پھر مند تعالی نے ان کو شفاعط فرمادی تھی، ورپھر ن کی طویل عمر ہوئی۔ ( فیلملہم ۲۵۰۰ ۲)

ان المداء من خد و المام عطی یعنی مدت کی نے جو چیز عطاکی است موجود ہر سر ہیں ہوت موجود ہر سر ہیں ہوئیں ہے، اس لیے کہ جس شخص کے بی سی کوئی چیز مانت رکھی جائے کی متعین وقت کے لئے بھر و جھن اس لیے کہ جس شخص کے بی کوئی چیز مانت رکھی جائے کی متعین وقت کے لئے بھر و جھن اپنی چیز و جس ایما بی جے قو مین کو جزئ کا فزئ کرنا من سب نہیں اس لئے کہ صاحب مال کو اپنا امان و جس لینے کا حق ہے۔ (مرقاق ق ۲٬۳۸۴)

اہل میت کارونا میت کے لئے باعث عذاب ہے ﴿ ۲۳۲ ﴾ وَعَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا

حواله بنعارى شريف ۱۵۳ ا، باب البكاء عند المريض، كتاب البحاء عند المريض، كتاب البحنائر، صديث تمير ۱۳۰۳ مسلم شريف ۱۳۰۱ ا، باب البكاء على الميت، كتاب الحنائر، صديث تمير ۱۳۲۳.

حل لغات اشتكى باب التاب عن يار بونا ، غاشية عشى (س) غشا الموت قدل كوموت في كر ، المعشى عليه ببوش قصى يقصى (ض) قضاء ايرا كرنا ، بكى (ش) بكاء رونا دمع ق دموع آلو

قسو جسمه حفرت عبد ملد بن عمر رضی ملد علی فینم سے رو بیت ہے کے دھارت معد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عند بهار بهوئے ، تو حضرت نبی کرم صبی ملد تعالی عدید و مهم حضرت عبد اللہ بن معود رضی للہ تعالی عثر من بن عوف حضرت سعد بن لی و فاص و رحضرت عبد للہ بن مسعود رضی للہ تعالی عبد من بن عود رضی اللہ عند من بند تعالی عند و ت کے شریف سعد رضی اللہ تعالی عند کو ان کے شریف (ب، بوشی کی حاست میں) پاید تو آ مخضرت سمی مند تعالی علید وسم مند کا منتا بہو گئی جا میں کہ کرنیس سے ملد کے رسول اسی وقت

آ مخضرت سلی ملد تن ما مديد و سم رو پر سي مطر ت صى به رم مينى ملاعنهم في جب حضرت بي ريم سلی ملد تعالى الله تعالى ملا و رو شرح و و و بھی رو پر سي اس پر آ مخضرت من الله تعالى عليه و سم في رو پر سي اس پر آ مخضرت من الله تعالى عليه و سم في را در در و اول في مين بيل مناكه ملا تعالى آ مخصرت الله و الله ي بياد و مرفر و اتا ب اور دل في الله من الله و الله من الله و الله من الله و الله من الله و الله

تعنسویہ سی مضمون کی متعددا صدیت سی محدد وی بین چوند ن کا تعارض آیت اسلامی دور سے کا بو جونیں اسلامی دور سے کا بو جونیں اسلامی کا بارے دی ہوائی نے گا۔ آل مان ترجمہ اسے جورہا ہے ، ورسی وجہ سے اس مسلمین حضر سے آنا ہا ۔ کہ درمیان ختا، ف ہو ہے، چن نچ حضر سے معاصمہ بیتہ رضی مند تعالی عنہ نے سی صدیت کا درمیان ختا، ف ہو ہے، چن نچ حضر سے عاصر صدیقہ رضی مند تعالی عنہ نے سی صدیت کا انکار آمیا، اور حضر سے بن عمر رضی مند تعالی عنہ می کھر ف نسیان کی نسبت کی کے حضر سے نبی تر یم صلی اللہ تعالی عدید وسلم سے بیلی مرکم کورت کے ہارے میں رائ دفر ماہو تھا کہ سی مورت کو صلی اللہ تعالی عدید وسلم سے بیلی بیورہ ہے، ورس کے ھر و ساس کورور ہے بین سے مرحم می مرد سے مورت کے مرحم اس کو بیا ہے۔ مرحم میں مند کو میں ہے موری سے موری دور تیا ہے۔ مرحم میں مند کو میں ہے موری سے موری دور تیا ہی دور تیا ہے۔ مرحم میں مند کو میں ہے موری سے موری اللہ تعالی مند کو میں ہے موری سے موری اللہ تعالی مند کو میں ہے موری سے موری سے موری اللہ تعالی مند کو میں ہے موری سے موری سے موری سے موری سے موری ہے۔ موری سے موری سے موری ہے موری سے موری سے موری ہے موری ہے ہیں۔ موری ہے موری سے موری ہے موری ہے موری ہے ہیں۔ موری ہے موری ہے موری ہے موری ہے موری ہے موری ہے ہیں۔ موری ہے مو

حضرت عائش صد يقدرضى مقدت الى عنها في آيت كريمة "ولا تسود واددة ودد الحوى" من شد من كيائي كريمة أولا تسود واددة ودر عن من الحوى" من سند من كيائي كريمة أولى بين كريمة كريمة كالمهذ دوسر من كروات كى وجدت ميت كوعذ ب كيون ديا جائے كالمين ملذ ب المب جائے كى روايات منتفف مندوں من عمر رضى اللہ تن لى عنها كريم من وہ و كير صى به كرام رضوان اللہ تن لى عليم جمين من عندول مين من اللہ تن لى على منتفول مين من من من كريم منتفول مين من من من من كريم منتفول مين من من من من كريم منتفول مين من من منتفول مين من من من كريم منتفول مين من من من من منتفول مين منتفول مين من من منتفول مين من منتفول مين منتفول مين من منتفول مين منتفول مين منتفول مين منتفول مين من منتفول مين من منتفول مين من منتفول مين منتفول مين من منتفول مين منتفول مين من منتفول مين منتفول مين من من منتفول مين من من منتفول مين من منتفول مين من

بيان كيس ۽ جن جي ڪ چند کوشل كيا جا تا ہے۔

- (۱) جمہور مدی و یہ کہتے ہیں ور بہی زیادہ رہے توں ہے کہ ''اں السمیت یعدب بیکاء

  اھللہ '' یہ س شخص کے متعبق ہے جس نے وقت موت س پر بکاء ورنو حدو غیرہ

  مرٹ کی وصیت کی ہو، جیس کے زمانہ جا بہیت میں وگ س طرح کی وصیت کیا

  مرٹ ہے، چنا نچے مر نے کے جد آر س کی وصیت کو پور کیا گیا تو س کو، س کی
  وصیت کی وجہ ہے عذب و بے جا کو بتا ہا گیا ہے، س کے کہوں میں کا سبب بنا،

  الہذا اب آیت ہے کوئی تی رض نہیں ہوگا۔
- (۲) داؤد ظاہری کا قوں پہتے کہ ترک نوحہ کے ہے وصیت سرنا و جب ہے، جب کہ ہے معدوم ہے کہاں گے، جب کہ ہے معدوم ہے کہاں گے گھر والے نوحہ کریں گے، ہذا جس نے وصیت نہیں تی ہی کہا کو حکمہ کو ترک واجب کی وجہ ہے عذا ب ہوگا۔
- (۳) مام بخاری نے بیر جید کی ہے کہ "ای المیت بعذب" اس شخص کے ساتھ شاص ہے جس کا طریقہ نوحہ سرنا ہو، ہند گراس کا طریقہ نوحہ وغیر و کرنے کا نہیں تو اس میں میدوا شام ہیں ہے۔ ( تعلیق ۳۵۹ مرفاۃ ۲/۳۸۹ )

## اظهارنم كاغيرشرى طريقه

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ وَاللهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَئِسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْمُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ \_ (متفق عليه) حواله: بخارى شريف ١٤٢ ا، باب ليس ما من شق الحيوب،

كتاب الجائرة صريث تمر ١٢٩٣ـ مسلم شويف ٢٠٠ ا، باب تحويم ضوب الخدود، كتاب الايمان، صريث تمر ١٠١٠

قسو جسمه حفزت عبد ملا، ن معود رضی ملاتی مدست رویت بی کے حفزت رسول ارم صلی ملامدید وسلم نے رش افروایو ''کے دواشخص جم میں سے نبیس ہے جو مشہ پیٹے ، تر یبان میاک کرے، ورج بلیت کے طور طریقول کو بنائے۔'

قشویع غیر سدی طریقہ سے ظہارتم کرنا حرم ورمنوع ہے، غیر سدی طریقہ سے اظہارتم میں نوحہ الم اسینہ کولی آریون پورٹنا ہوں کو بھیرنا سب وض ہیں، جوشفس مذکور وطریقے سے اظہارتم کرے گااس کا سدی معاشر وسے کوئی تعنق نہ ہوگا۔

نیسب من استخضر عصبی بازی کی بیدوسهم کاس ار تاه کا مطاب بیر ہے کہ "لیسس من هدیدا" کی مذکورہ طریقہ پر جلنے الیسس من هدیدا" کینی مذکورہ طریقہ پر غم کا ظہر رَبر نے وائمسم نول کے طریقہ پر جلنے والمسم کا بید والم بین ہوتا کے روش پن نے و ، ہے۔ " مخضرت سمی بلد تعالی عدیدوسهم کا بید ارشاد زیر وقو بیخ کی بنایر ہے، اس کے کہ بل سنت و لجم عت کا مقید ہ ہے کہ بناہ ہے مسلمان کا فرنیس ہوتا۔ (مرقاق ۲/۲۵۹ میں لتعلیق ۲/۲۵۹)

#### نوحهكرنے كى ممانعت

﴿ ١ ٢٣٣ ﴾ وَعَنُ آبِى بُرُدُةٌ فَالَ أَعُ مِنَ عَلَى آبِى مُوسَى عَلَى آبِى مُوسَى فَالَ أَعُمِى عَلَى آبِى مُوسَى فَالَا أَعُم اَفَاقَ فَقَالَ آلَمُ تَعْلَمِى وَكَانَ فَاقَبَلَتُ امْرَأَتُهُ أَمَّ عَبُدِاللهِ تَعِيمُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ آلَمُ تَعْلَمِى وَكَانَ يُرِيءً لَي مَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ آنَا بَرِيءً يَحَدِينُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ آنَا بَرِيءً فَي مُنْ خَلَقَ وَصَلَقَ وَحَرَقَ (منفق عليه) وَلَفُظُهُ لِمُسُلِمٍ.

حواله: بخارى شريف: ۱۵۳ ا ، باب مايسهى عن الحلق عند المصيدة، كتاب الحسائر، صريث تم ۱۲۹۲ مسلم شريف ۵۰ ۱، باب تحريم ضرب الحدود، كتاب الايمال، صريث تم ۱۰۸ ماد

فلوجمہ = حضرت بوہردہ ردمہ تندسی سے رویت بر کے حضرت بوہروہ ردمہ تندسی سے رویت بر کر مرض وف ت میں عشی طاری ہوئی ، تو ان کی بوی م عبد مند رضی لند تعالی عنها چا اگر روئے گئیں ، پھر جب اوموی رضی لند تعالی عنها عنہ کو ہوش آیا ورانہوں نے بوی کورو ت ہوئ و کہا کو تہمیں معلوم نہیں ، راوی کہتے ہیں اس وفت حضرت بوموی رضی اللہ تعالی عنہ اس وفت حضرت بوموی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر نے لگے کہ حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسم نے رشاوہ مایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو ہے سے بری ہوں جو جے سے کہ بری منڈ و سے ، ورجاد کرروئے ، اورا پئ

تعشریع میت پر فرحد برنا ، با وغیر امتد و نا یکافروں کا شعار ہے، مسلمانوں کو اس سے تریز برنا بو ہے ، وگول کواس سے منع برنا بو ہے ، ورس سے براءت کا اظہار کرنا بو ہے ، حضرت یوموی رضی بند تھاں عند نے ہوش میں آئے ہی فروی کے میں سے مناس سے بوش میں آئے ہی فروی کے میں سے مناس سے برار ہوں ، جس سے حضرت ربوں بند سلمی بند تھاں عدیہ وسلم برزار ہیں۔ رائعلیۃ : ۲۲۲۰ موقاۃ ۲۳۸۷)

فائده معدم مو كه حفر ت سى بر مرضو ان ملاتى في معين كو مخضرت صلى الله تعال مديدوسم عرط يقد كي خارف كوني طريقه كى حالت بين بھى كو رئيس تفا۔

نوحه كرنے پرسزا ﴿ ١٩٣٥ ﴾ وَعَنُ أَبِيُ مَالِكِ الْآشُغَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنُ اللهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ فِي الْمَعْنُ فِي الْمَو الطَّعُنُ فِي الْمَو الطَّعُنُ فِي الْاحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِي الْاحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِي الْاحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِي الْاحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِي الْائْسَابِ وَالْإِسْنِسُقَاءُ بِالنَّحُومِ وَالنِيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ فَبُلَ الْائْسَابِ وَالْإِسْنِسُقَاءُ بِالنَّحُومِ وَالنِيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ فَبُلَ مَن اللهِ اللهُ مِن فِطرَانٍ وَدِرُعْ مِن مَو النَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ مِن فِطرَانٍ وَدِرُعْ مِن مَا لَعَيْامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالَ مِن فِطرَانٍ وَدِرُعْ مِن جَرَبٍ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شریف ۳۰۳۰ ا ، باب التشدید فی النیاحة ، کتاب الجنائو ، صریت تم مصلم

 لایت و سکو نہیں مطلب یہ ہے کہ مطور پر ان حصاتوں کوئیں چھوڑی گے۔ پھوٹریں گے قو کچھوگ اس کو پڑ کیں گے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (لتعلیق ۲۲۲۰، مرقاۃ ۲۳۸۷)

#### صبر کامل کیاہے؟

﴿ ١ ٢٣ ١﴾ وَعَنُ آنَمِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَرَّ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَرَّ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَقِي اللّهُ وَاصْبِرِنَى قَالَتُ اللّهُ عَنِي قَالًا أَء عَنَى قَالًا أَدُ عَنَى قَالًا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بَابَ النّبِي صَلَّى اللّهُ لَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَتُ بَابَ النّبِي صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ آعُرِفُكَ فَقَالَ إِنّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

حواله: بخارى شويف ا / ا ، باب زيارة القبور، كتاب الحنائر، مديث في المسلم شويف ٢٠ - ١ ، باب في الصبو على المصيبة عند الصدمة الاولي، كتاب الجائر، صريث في ١٩٢٢\_

منوج ملے: حضرت نس رضی ملدتی فی عندے رویت ہے کے حضرت رمول اکرم سلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کے عورت کے پاس سے گذر سے جو قبر کے پاس بیٹھی رور ہی تھی، آتحضرت سلی ملدتی معیہ وسلم نے س سے فرمایا کے ملہ تعالیٰ سے ڈر ورصبر کر راس عورت نے جواب دیا آپ ایہاں سے بہت جا کیں، آپ اپر بھی جیسی مصیبت نہیں پڑی ہے، اور اس عورت نے حضور سرمسلی ملہ تعالیٰ عدیہ وسلم کو بہی نانہیں ، وگول نے س کو بتایا کہ بیاقو حضور ، کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہتے ، تو وہ حضرت نبی سریم سلی ملد تعالی علیہ وسلم کے درو زہ پر آئی ،
اور وہال سنی دربان کو نبیل پایا ، اس عورت نے آئے خضرت سلی مللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا
کے حضور ایٹن نے آپ کو بہتی مانہیں تھ ، تو آنخضرت سلی مللہ تعالی علیہ وسلم نے راثا و فرما یا کہ
صیر قاصد مہ کی بتد جاتی میں بوتا ہے۔

تشریع: جس میری بیا ان و حادیث میں تریف کی گئے ہورجس پر ایٹا رت سانی گئی ہوہ میر ہے جو صدمہ کے شرع میں کی جائے ہے۔

مانی گئی ہے وہ میر ہے جو صدمہ کے شرع میں کی جائے ہے ورند ہت ہت ہت ہت ہت ہوں میں ہاتا ہے۔

شید سی ورت نے س سے پہلے حضور برم میں ملا تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی الجذ اس نے تعلق میں وسلم کو بہج ان نہیں کی الجذ اس نے بول بہدویا سا میں کہ وجہ سے حضور قدس میں ملا تعالی عدیہ وسلم کو بہج ان نہیں کی الجذ اس نے بول بہدویا سا ہو کہ مصرت میں ملا تعالی عدیہ وسلم بر آئی ہی نہیں ، بر سخفرت مسلی ملا تعالی عدیہ وسلم بر آئی ہی نہیں ، بر سخفرت مسلی ملا تعالی عدیہ وسلم بر آئی ہی نہیں ، بر سخفرت مسلی اللہ تعالی عدیہ وسلم بر آئی ہی نہیں ، بر سخفرت مسلی اللہ تعالی عدیہ وسلم بر آئی ہی نہیں ، بر سخفرت مسلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کی تعقین نہ بر سے ۔

ق دن دب النبی صدیالیّه بعالی عدید و سدم چروه عورت حضرت رسول مقدسی مقد تعال مدیه وسم کی شان قدس میس کوتایی کی معذرت کی خاطر آنخضرت صلی الله تعالی مدیروسم کی خدمت میس صاضر ہوئی۔ (فیلملہم ۱۲/۲۰)

# تین بچوں کی موت پرصبر کا اجر

﴿ ٢٣٤ ا ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُونُكُ لِمُسُلِمٍ ثَلْثَةً مِّنَ الْوَلَدِ فَيَلِخِ النَّارَ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسْمِ \_ (متفق عليه)

حواله بخارى شريف ٩٩٥ ، باب قول الله تعالى وافسموا بالله جهد ايسمانهم، كتاب الايسمان والنذور صريث تمير ١٩٣٠ مسلم شريف ٢٣٠٠ ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، كتاب البر والصلة والادب، صريث تمير ٢٣٣٠ .

ت وجمه: حضرت ہوہر رہ رضی مند تعالی عندے رہ بیت ہے کہ حضرت رسول اَ رم بسلی مند مدیدوسلم نے رش دفر ہایو ''کے اُر کی مسلمان کے تین بیچے فوت ہوگے تو وہ تشم حال کرنے کے مشر بی صرف آگ تک پہونچے گا۔''

تشویح فیدح الناد الا تحدة تقسم قر ت جمید شراک واتعالی کا رثاد ب اوان منکم الا و اردها مطب بین کیجیم برے بریک وگذرنا ب اوان منکم الا و اردها مطب بین کیجیم برے بریک وگذرنا ب بیائی بیک جمینے کے بقد رہی کیول ندیو، ور مقد تحال بیاب تیم کی را رمانی ب چنانچ مقسرین فض و الله کومقدره ت بین، ورکت بین که برت یون ب او م منکم والله الا و اردها ورد کران کیول ندیو، جنم میں وض بول سے مردی میل مالی کا بیاب کا بی میں مطلب بیائی جر شخص کے ویر ہوگا، ور س بر سے بر کیک وگذرنا ہوگا، اب حدیث باب کا مطلب بیائی جر شخص کے تین بیخوت ہوگئ س کویس تی ہی مقدار بیس جنم کا بامنا مطلب بیائی مقدار بیس جنم کا بامنا

سرنارٹے ہے گا،جس سے متد تعالی کی فدکور ہشم پوری ہوجائے، وربیہ بٹارت می کے لئے ہے جوبچوں کے فوت ہونے برصبر سرے۔(لتعلیق ۲۲۲ میمر قاۃ ۲۸۸۸)

# دوبچوں کی و فات برصبر کا صلہ

﴿ ١ ٢٣٨ ﴾ و عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسُوةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لَا يَمُونُ لِاحُدْكُنَّ ثَلْثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْنَسِبُةً لِاحْدَكُنَّ ثَلْثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْنَسِبُةً لِاحْدَكُنَّ ثَلْثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْنَسِبُةً لِاحْدَكُنَّ ثَلْثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْنَسِبُةً لِلْا وَحَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حواله مسلم شريف ۳۳۰ ، باب فصل من يموت له ولد فيحسبه، كتاب البو والصلة والآداب، صريث تبر ۲۲۳۲\_

ت جمل منال الترسيدوس في المسلم على التو تين عن التي المنال الترسيدوس في التون كالتين المراسل الترسيدوس في التون كالتين عن الترسيدوس في التون كالتين الوروه أواب كى ميدوار بهوتواس كوجنت مين وهل كياج الحك في التون كالتين الترسي كالتون التون التين الترسي كالتون التون التين الترسي كالتون التين الترسي كالتون التين ا

تنشریع گذشتہ صریث میں ہو کے نے بٹارت تھی، می صدیث میں ماں کے لیے بٹارت تھی، می صدیث میں ماں کے لیے بٹارت تے بھی بچین میں فوت کے بٹارت ہے، حاصل میر ہے کہ اگر کسی کے قین بیچے بلکہ دو بیچے بھی بچین میں فوت

ہو گئے،اور مال باپ نے صبر کیا، تقدیر ہی ہر رضی رہے، ورنند تعالی ہے بہتر ہدلہ کی امید رکھی تو بیددونو ل جنت میں جا کیں گے۔(مرقاۃ ۳۸۹ م، لتعلیق ۲۲۲۴)

### عزبزي فات يرصبر كاثواب

﴿ ٣٣٩ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ اللهُ مَالِعَبُدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىٰ جَزَاءً إِذَا قَبَضُتُ صَفِيَّةً مِنُ اَهُلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَمْنَهُ إِلَّا الْجَنَّة \_ (رواه البحاري)

حواله البخارى شريف ٩٥٠ ، باب العمل الدى يبتغى به وحه الله، كتاب الوقاق، صريث تمر. ٣٣٢٣\_

قتشریع مرسان کاکون سرئیزس دنیا سے رخصت ہوگی ،جس سے اس کو گہری الفت و محبت جو گیا ،جس سے اس کو گہری الفت و محبت جی اوراس کے و ف ت برس نے صبر کیا تو س صبر وضیط ف وجہ سے للہ تعالی اس کو جنت علل اس کے ۔

ان اقسطست صفیات مرف ، مجبوب موخو در کایوباپ مومیل ن کے سلاوہ کوئی نہایت ہی قریبی عزیر ہو۔

من اهد السمان وزود وركافيد سال بات كاللم بو كراً ركان

آخرت کا تعلق ہو لیعنی ال سے دینی رشتہ ہو، اور ال کی وفات سے تکلیف پہو نے ور ال پر صبر کر ہے قو اس کا بدر مدتو بہت ہی ہوئے وروہ ملا تھاں کی رضا ہے، جس کے مقابلہ میں ہر امر ازیکی ورکمتر ہے۔

احتہدا کے نقی روست کے نقی پر صبر کر کے قطیم قوب کی میدر کھتا ہو۔
الا العدنی گذشتہ حادیث میں تین وردو بچوں کے نقی پر صبر کابد یہ جنت بتایا
گیا تھا، سی صدیث پاک میں فضل رب 6 مزید ظہار ہے کہ یک مزیز کی موت پر بھی صبر
کر نے سے مقد تی ہی جنت عطافر ما کیں گے۔(مرقاۃ ۱۳۹۰)

# ﴿الفصدل الثاني ﴾

## نوحه كرنے والى پرلعنت

﴿ ١٢٢ ﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيُدِهِ الْعُدُرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَىٰ عَنَهُ قَالَىٰ عَنَهُ قَالَىٰ عَنَهُ قَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّابِحَةَ وَاللّٰمَ النَّابِحَةَ وَاللّٰمُ النَّابِحَةَ وَاللّٰمُ سَتُمِعَةً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله ابوداؤد شریف ۲ ۳۳۲، باب فی الوح، کتاب الحائر، مریث نُبر: ۱۳۳۸\_

من جسمه: حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عشرت بے کہ و حدر نے والی عورت اور نوحہ منے کہ و حدر نے والی عورت اور نوحہ منے و معورت برحضور لکر سمعی مند علیہ وسم نے بعث فرمانی بے۔ منافعہ منافعہ و مانی مان اور کے روئے منافعہ منافعہ بیان اور مرک روئے

اور راائے، ورجو ی کو بر ضا ورغبت سنے وربیند سرے، آنخضرت صلی لند تعالی عبیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رحمت خد وندی ہے دورہے، ورمعون ہے۔

## مومن كاشيوه صبروشكر

﴿ ١ ٢٢ ١ ﴾ وَعَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ قَالَ قَالَ وَسُلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ خَمِدَ اللّهُ وَصَبَرَ أَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ خَمِدَ اللّهُ وَصَبَرَ فَاللَّهُ مُصِيبَةٌ خَمِدَ اللّهُ وَصَبَرَ فَاللَّهُ مُعْمَدِيبَةٌ خَمِدَ اللّهُ وَصَبَرَ فَاللَّهُ مُعْمِيبَةٌ مَعِدُ اللّهُ وَصَبَرَ فَاللّهُ مَوْمَ مَنْ اللّهُ مَعْمَا اللهِ فِي المُرَأَتِهِ فَاللّهُ مَوْمَ اللهِ فِي المُرَأَتِهِ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حواله. بيه قبى في شعب الايمان ٢٠ ١١ ٣، باب في تقدير نعم الله عروحل وشكرها، صريث تمير ٣٨٥-

توجهه حفرت سعد بن لی و قائل رضی ملدی کی مند ہے رو بیت ہے کے حضرت رسول سرم صلی اللہ تا لی عدید وسلم نے ارش و فرمایو ''کہ مورش کی جیب شان ہے ، جب ہی کو ثوثی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر دا کرتا ہے ، ور ملد کی حمد و ثن کرتا ہے ، ور سر کر مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ ملد تا کی حمد و ثن کرتا ہے ، چن نچے مؤمن کو بی کے جر کا شکار ہوتا ہے تو وہ ملد تا کی حمد و ثن کرتا ہے ، ورصبر کرتا ہے ، چن نچے مؤمن کو بی کے جر محمل کے وقت میں ثو ب یا جاتا ہے ، حتی کہ س کے س تھہ بیں بھی جو وہ مٹی کر پنی بیوی کے مند بیں بھی جو وہ مٹی کر پنی بیوی کے مند بیں بھی جو وہ مٹی کر پنی بیوی

تنشویع مؤمن کاہر جار عمل اگر حسن نیت کے یا تھ ہوتا وہ عبادت بٹی شار ہوتا ہے، اور اس کو یے عمل پر فا ب مانا ہے۔ حق کہ بیوی ہے ظہار محبت پر بھی مؤمن کو فا ب مانا ہے۔

- (۱) صبر على الطاعة [ طاعت فد وندى ير جحد بناصر على الطاعة إ-]
- (٢) صبر عن المعصية [معصيت ونا فره في على جتنب صبر عن المعصية ہے-]
- (۳) حسر فسی المصیبة [مصیبت میں مدت کی تشریب رضی رہنا جزئ فزع ندرناصر فی لمصیبة ہے۔](مرق ق ۳۹ ۳) مینوں بھیل کی تشریب رضی رہنا جزئ فزع میں مینوں بھیل کرنے و اربی کال صابر ہے۔

## مومن کیموت کارنج

﴿ ١ ٢٣٢ ﴾ وَعَنُ آنَسَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ وَلَهُ بَابَانِ بَابَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلّا وَلَهُ بَابَانِ بَابَ يَنُولُ مِنْهُ رِزْقَهُ قَاذَا مَاتَ بَكِنَا عَلَيْهِ فَلْلِكَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنُولُ مِنْهُ رِزْقَهُ قَاذَا مَاتَ بَكِنَا عَلَيْهِ فَلْلِكَ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنُولُ مِنْهُ رِزْقَهُ قَاذَا مَاتَ بَكِنَا عَلَيْهِ فَلْلِكَ فَمُا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْارُضُ \_ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذی شریف ۲۱۱۱، باب و من سورة الدحان، کتاب تفسیر القرآن، صریث نمبر ۳۲۵۵\_ قط ریح بند کامومن نصرف ملد تی کامیوب بوتا ہے، بندیخلوق خدا بھی اس سے محبت کرتی ہے، اوراس کے فیض سے سطف ندوز ہوتی ہے، تو مؤمن کی موت پر آسان وزبین سب کوتم ہوتا ہے۔

سائب یصعد منه عمده ای پیساس بات کی طرف شاره ب که مؤمن کا برهمل نیک ہوتا ہے، مؤمن کے اعمال صاحر بین پر کھ نے جاتے ہیں، پھر سان پر رکھنے کی جگہ پر جادو نچائے جاتے ہیں، جس درو زہ ہے یہ عمال صاحر چے ہے ہیں وہ درو زہ مؤمن کی وفات کے بعد روتا ہے۔ (مراق ق م مورم)

- (۱) آنان کی حقیقت ہے، جو س کی حقیقت کا نکار کرتے ہیں سے من کی تروید یوج تی ہے۔
- (٣) آسان ميں بيتى بيان روز زے بين يهال تك كر برمومن كيدے دودودرو زے بين

(٣) مومن بنده القد كالحبوب بوتائي بتب بي تو و وكلوق كنز ديك بقي محبوب بوتائيد

(۵) محبوب کی موت پر رونا عین فطرت ہے، تی کہ آسان کے درو زے تک روتے بیں، پس معدوم ہو محبوب کی موت پر رونے میں کوئی مض کھیڈییں۔

## اولا د کے فوت ہوئے پر ثواب

﴿ ١ ٢٣٣ ﴾ ﴿ وَعَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنُ أُمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنُ أُمَّنِي أَدُ عَلَهُ الله بِهِمَا الْحَنَّة فَقَالَتُ عَائِشَة فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنْ أُمَّنِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَّ يَا مُوَقَّقَةٌ فَقَالَتُ فَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ فَرَطَّ مِنْ أَمَّنِكَ أُمْنِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَّ يَا مُوَقَّقَةٌ فَقَالَتُ فَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ فَرَطَّ مِنْ أُمْنِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَّ يَا مُوقَقَةٌ فَقَالَتُ فَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ فَرَطَّ مِنْ اللهِ المَّنَا حَدِينَتُ غَرِيبًا .

حواله ترمذی شریف ۲۰۴ ا، باب ماحاء فی ثواب می قدم ولدا، کتاب الحائر، صریث کم ۱۰۲۴.

قوج ہے حضرت بن عبال رضی مند تعالی عنبی ہے رو بیت ہے کہ خطرت رسول اگر م معلی مند مدید وسلم نے رشاد فرمایو ''کے جس شخص کے دو بیجے نظال کرگئے ہوں، تو ان بچول کی وجہ سے مند تعال میں کو جنت میں وض کرویں گئے۔'' حضرت عاصفہ صحد یقدر شمی اللہ تعالی عنبا نے عرض کیا ور سے صلی مند تعالی مدید وسلم کی مت میں ہے جس کا صرف ایک ہی پچیفوت ہو ہو؟ آنخضرت ملی ملد تھی مدید وسلم نے رش وفروں کے انہاں سے بیک بخت' کی حضرت ما شصد بقد رضی ملد تھی عنہا نے مرض کیا ور آپ کی مت میں ہے جس کا کوئی بچیفوت ندہو ہو؟ آنخضرت ملی ملد تھی مدید وسلم نے رش وفروں پھر لوگوں کا فوت شدہ میں ہوں ، مجھ جیسی فریت ن کوئیس پہو نچے گ ۔ ' (الرفدی) ورالرفدی نے کہا کہ مید صدیث محر جیس ہے۔

تشویع فرط هر اهتی "فوط" کا مطب پیش فیمر، لینی وہ جو لوگوں کے منز ں پر ہراہ فیخ ہے ۔ تا کہ بعد بیس نے والوں کے لئے برطرح کا بہتر سے بہتر استظام کر سکے، جس شخص کے دو بچائو ت ہو گئے ، وہ ور شیقت اللہ اتحالی کے بیماں ڈیش فیمرہ فابت ہوں گے، بند تھاں ان بچوں ہے کہ بپنا واللہ بن کا اتھے پکڑ مران کو جنت میں وائس مرود۔

یاه و فقایق صفرت عائش صدیقہ رضی متد تعالی عنہ نے انخضرت ملی اللہ تعالی ملیہ وسلم سے سو س کیا کہ ترکسی کا یک بچہ س، نیا ہے رفصت ہوگی تو وہ ہے ولدین کے لئے وہول جنت کا ذریعہ ہے گا؟ چونکہ س مو س کے ذریعہ مت کے حق ہیں شفقت طاب رہا تھ، س کے آنخضرت صلی مند تعالی سیہ وسلم نے ثبات ہیں جو ب دینے کے ماتھ حضرت عاصمہ یقہ رضی مند تعالی عنہ کو الم و فقہ اللہ مند تعالی کے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے اس طرف شارہ ہے ہیں و س ر نے کی قو فیق ان کو منہ تعالی نے دیں و فیق ہے نے فو فر تھے۔

و مدے نم یکن نام فرط اللہ حضرت الشرصد یقدر شی اللہ تعالی عنها کے سوال کا مقصد بیتھ کی اللہ تعالی عنها کے سوال کا مقصد بیتھ کی کی بیش فیرکون کے بیٹے صغری میں فوت ندہوئ ان کی جمع عت کون اس کے گا اور ان کے سیے بیش فیر کون بیٹ گا ؟ آخضرت نے جو ب میں فروی کے بی امت کے

کے میں خود افرط ابھوں میعنی پہلے بہو نے جاؤل گا، ورکل مت کے لئے سفارش کرول گا،
ماتھ میں آنخضر ت سلی مدتی میدوسلم بیا بھی جادی کھیر اس و نیا سے رفصت ہونا، تی
بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بڑی مصیبت کون نہیں ہوعتی، سی وجہ سے حضر ت فاحمہ رضی متد
تعالی عنہا نے آنخضرت میں مندتی میدوسلم کے نقال پر کہا تھ کے

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صون لياليا

[ یعنی آ تخضرت سی مدتی عبیدوسم کی وفات کی وجہ سے جومصیبت مجھ پر آ پڑی ہے، وہ تی شدید ہے کہ تر وال پر آ پڑے تو وال رہ میں تبدیل ہوجا کیں۔] (التعلیق ۲۰۵۳ مرقاۃ ۲۰۹۲)

اس میں اس کی طرف بھی شرہ ہے کہ آنخضرت سنی مند تن ہی سیہ وسلم کی و فات کا صدمہ قیامت تک آئے وا مومنین کو ہوگا، وراید صدمہ ہوگا کہ ان کو ایما صدمہ اپنے سی عزیز ہے وا موت پر بھی تہ ہوگا، ور ان کا بیصدمہ کرنا ور پھر اس پر صبر کرنا من کے لئے بات ہوگا، جس طرح وارد کی موت پر صبر کرنا موجب نجات ہے۔ پس اس بیس ہر مومن کے لئے بڑی تملی کا روان ہے۔

يسا رَبِّ صَسَنَ وَمُسَلِّمُ وَالْمِسَا آبَداً عسلى خَسِيْباك حَيْدِ الْصَلَّقِ لَلْمِيم فوائد: حديث يأك عصد لجدة إلى في عدماص بوعد

- (۱) ، یک بچه کی موت پرصبر بھی ہاعث نوت ہے۔
- (+) جن کا کونی بچیفوت ٹیس ہو ان کو بھی ما مید ٹیس ہوما پ ہے۔
- (۳) بېرمومن کوآ مخضرت سبی ملد تای مدیبه وسلم کی ملی د دبه کی محبت ضروری به ، جود نیا

کی چیز سے زیر ہو۔

- (۴) يوگي کو چپھ خصاب دينا درست ہے۔
- (۵) حضرت عا شد صدیقه رضی متد تعانی عنها کی نصیبت ثابت ہوئی کے ان کوحق تعالی شاند نے خیر کی تو نیفات ہے نو زمتھ۔
- (۷) زبان ہے آر رہنج کا خاب رہوتو س میں بھی مضا کند شہیں ، س نے کہ حضر ہے نا طمہ رضی ملات لی عنہا نے شعار میں رہنے کا ظہار فر مایا ہے۔

### اولا د کی موت پرِصبر کا انعام

﴿ ١ ١٣٣ ) ﴿ وَعَنُ آبِى مُوسَىٰ الْاشْعَرِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ فَيَقُولُ لَا قَالَ اللهُ فَيَقُولُ لَ مَاذَا قَالَ عَبُدِي فَيَقُولُونَ فَعَمْ فَيَقُولُ لَا اللهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا فِي الْحَنَّةِ وَسَمُّوهُ يَيْتَ خَمِدَكَ وَاسْتَرُجَعَ فَيَقُولُ اللهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا فِي الْحَنَّةِ وَسَمُّوهُ يَيْتَ الْحَمَدِ (رواه احمد والترمدي)

حواله: مستداحمد ۱۵ ۳ م، ترمدی شریف ۱۹۸۸، باب

فضل المصيبة إذا احتسب، كتاب الجنائو، صريث تمر ١٠٢١

منتوجے تقدر بررضی رہنا ورمبر وشکرے کام لینا ملہ تعالی کو بہدی ہدہ۔
و سموہ و بست المحدمد ملاتی ہے بندہ کے مبر کی بنابر فرشتوں ہے بندہ کے مبر کی بنابر فرشتوں ہے بندہ کے مبر کی بنابر فرشتوں ہے بندہ کے مبر کی جو بھی گے ہیں گئی اس کانام "بیست المحمد" رکھیں گے ہیں کی وجہ ہے ہی وجہ یہ ہے کہ دیا ہے کہ

مكان كانا مركهنا مائده معوم يواكدمكان كانام ركهن بحى وست ب-

تعزيت كى فضيلت ﴿١٢٣٥﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزَٰى مُصَاباً فَلَهُ مِثُلُ اَجُرِهِ \_ (رواه الترمذي وابن ماجة) وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبَ لَاتَعُرِقُهُ مَرُقُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيَّ بَنِ عَاصِمِ الرَّاوِي وَقَالَ وَرَوَاهُ بَعُضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سُوفَة بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفاً \_

حواله: ترمذی شویف ۲۰۵ ، باب ماجاء فی اجو من عوی مصابا، کتاب الحنائر، صریث نمبر ۳۵۰ ابن ماجه شویف. ۱۵ ا، باب ماحاء فی ثواب من عوی مصابا، کتاب الجائر، صریث نمبر ۲۰۲۳

ختوجیه حضرت عبد بند ان متعوارضی بند تی میند سے رو بیت ہے کے حضرت رسول آرم سلی بند سیدوسم نے رش وفر ماید " سیجس نے مصوبت زوء کوسی وی قو اس کے لئے بھی اتنا ہی جر ہے جتن کہ مصیبت زاوہ کے نئے ہے۔" (تر فذی این مادید) از فذی کہتے بین کہ ہم س حدیث کوسی بن عاصم کی مرفو ش رو بیت کے مدد وہ بیس جائے ، ور بعض محد ثین نے محد بن موقہ سے عبد دلتہ بن مسعود تک موقوف کیا ہے۔

تعشریع میں موری مصد، مصیبت زدہ کوسی بیا بہت بی مہارک عمل ہے، اور ہراس شکل مصیبت زدہ کی ہو سکتی ہے، اور ہراس شکل ہے، اور ایراس شکل ہے، اور ہراس شکل ہے، اور ایراس ہی الاجور والعہ مسک المصر ورز فک المشکو السماک المجام ہی تھے کو ہر عظیم عطافر مائے، مہر کا الہام مرک المجام میں ہوگئی ہوگئی ہے۔ ایران اور ہوگئی ہو

ب، یعنی س کوبھی یہ بی جرماتا ہے، جیس س کے رفے و کوماتا ہے۔ (مرقاۃ ٢/٣٩٣)

#### الضأ

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَعَنُ إِلَى بَرُزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا لَلْهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزْى ثَكُلَىٰ كُسِي بُرُدًا فِي اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزْى ثَكُلَىٰ كُسِي بُرُدًا فِي اللّٰهَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزْى تُكُلَّىٰ كُسِي بُرُدًا فِي اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ

حواله تومدی شویف ۲۰۲ ا، باب آخر فی فصل تعربة، کتاب الحنابر، صدی شمر ۲۵۱

قوجمه حضرت بوبرزه رضی الله تعالی عند سے رویت ہے کے حضرت رسول انرم سلی
الله علیہ وسلم نے رش وفروی ( اکر جس نے یک عورت کی تعزیت کی جس کا بچافیوت ہو گیا ہو ہو اس کو جنت میں نہاس بیبنا یا جو سے گا۔ ( ارتفای ) ترفای نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ یہ جے ۔

قض سے جے تعزیت سے وال کو ملا تعالی جنت عطا فرما میں گے ، اور قیمتی
اور قیمتی

مے ہوئی سوری تعزیت کے معنی کسی کو صبر کی تر فیب بینا۔ ورصبر کی تلقین سرنا، نیز صبر کے جروثو بکا تذہرہ سرنا، تا کہ مصیبت زدہ کوشلی ہو۔

فتكدى ليعنى د وعورت جس كا بچيفىت بوگيا \_ (مر قاقة ٣٩٣٠) فساخده . جب تمويت كر ف و سرك منديد جر بنيقو خود مصيبت پرصبر كرف و و ساكا كيا جر بوگا ـ الله اكبو

(۲) جب موت پرمبر رئے و ول ورتحزیت رئے و وں کے لئے یہ جر ہے تو منو

#### اس میت کے ساتھ ملد تع لی کی کیسی عظیم عن بیت کامع مدہوگا۔

#### اہل میت کے لئے کھانا بھیجنا

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ لَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ لَمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لَمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِللهِ جَاءَ نَعُى جَعُفَرٍ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِللهِ جَاءً نَعُى جَعُفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ أَنَاهُمُ مَا يَشْغَلُهُم \_ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله البوداؤد شريف ٢٣٧ ا، باب صعة الطعام الاهل الميت، كتاب الحائر، صريث تُم ١٩٣٣ ـ تـومدى شويف ١٩٥ ا ، باب ماحاء في الطعام يصنع الاهل الميت، كتاب الحائر، صريث تُم ١٩٩٨ ـ اس ماحه شويف ١٩٥٠ ا، باب ماحاء في الطعام يبعث الى اهل الميت، كتاب الحنائر، صريث تُم ١١٥٠ ا، باب ماحاء في الطعام يبعث الى اهل الميت، كتاب الحنائر، صريث تُم ١١٥٠ ـ

خوجمہ حضرت عبداللہ ان جعنم رضی ملاتی ہو سے رویت ہے کہ جب میر ہے والد کی وفات کی اطواع آئی و حضرت نبی رمسی ملد عدیدوسم نے رش وفر مایا ''کوال جعنم کے لئے کھانا ''یا رکرو، کیونکدان کو وہ حاد شہین آیا ہے جو کھانے کیا نے ہے روک دیتا ہے۔''
مشویع صد بعو لال حعفر طع میں میت کے ھرو اور کو پڑوی اور اقارب کے لوگ کھانا ہیجیں ، تین ان جو کے یا متحز برت ہیں کھانا ہیج رہان فضل ہے۔ جس طرح کھانا تیا رکر کے بھیجنا مستحب و رمسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اصر رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی ان کو اس رزر کے کھانا بھی کھانا بھی مسنون ہے ، ایں بی کھانا ہوں ہی کھی میں کھی ہونے کے کھی ہیں ہو کھانا ہوں کھانا ہے کہانا ہوں کھانا ہوں کہا ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہونے کی دیا ہوں کو کھی ہو کھی کھی ہو کھی ہوں کھی ہو کھی ہونے کے کھی ہونے کے کھی ہو کھی ہ

سوال میت کے قرو ول کے ئے جو کھانا آیا ہے اس کو گھرو لول کے علاوہ دیگر لوگ کھا سکتے میں پانیش؟

جواب بعض وگ کتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، وربعض وگ کتے ہیں کہ بیل کھا سکتے ہالیت وہ لوگ کھا سکتے ہیں، کہ جومیت کی تجییر وتکفین وغیرہ میں مشغوں ہوں ویا داردراز کے مہمان ہوں۔(مرقاۃ ۲٬۳۹۳)

### ﴿الفصل الثالث﴾

# نوحه کرنے سے میت کو تکایف پہونچی ہے

﴿ ١ ٢٢٨ ﴾ و عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن نِيْحَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ يُعَدُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن نِيْحَ عَلَيْهِ فَاللّٰهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ \_ (متفق عليه)

حواله بحارى شريف ۱۷۲ ا، باب مايكره من الباحة على الميت، كتاب الحائر، صريث نم ۱۲۹۳ مسلم شريف ۳۰۳ ، باب

الميت يعذب ببكاء اهله، كتاب الجالو، صريث تم ٩٣٣\_

ت جسه حضرت مغیره ان شعبہ رضی ملاقعاتی مندے رویت ہے کہ میں نہ حضرت رسول اکرم سلی املاعامیہ وسلم کو رش دفرہ تے ہوئے من کہ جس بر نوحہ کیا جا تا ہے ہتو اس کونوحہ کئے جائے کی وجہ سے قیامت کے دن عذب ویا جائے گا۔'' منشو بیج س کی تفصیل ویر گذر چکی۔

#### الضأ

﴿ ١ ٢٣٩ ﴾ وَعَنَ عَمْرَةَ بِنُتِ عَهُدِالرُّحُمْنِ أَنَّهَا قَالَتُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ مَن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ بَن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا يَتُولُ إِنَّ الْمَبِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ بَغُفِرُ اللَّهِ لِإِبِي عَبْدِالرُّحُمْنِ آمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ آوُ أَخُطَأَ إِنَّمَا مَرُ اللَّهِ لِإِبِي عَبْدِالرُّحُمْنِ آمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ آوُ أَخُطأً إِنَّمَا مَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُو دِيَّةٍ يُنكىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدِّبُ فِي قَبْرِهَا \_ (متفق عليه) فَنَالَ إِنَّهُمُ لَيَنْكُولُ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدِّبُ فِي قَبْرِهَا \_ (متفق عليه)

حواله: بخاری شریف ۱۷۲ ا، باب یعذب المیت بیعض یکاء اهله علیه، کتاب الحائر، صریث می ۱۲۸۹ مسلم شریف ۳۰۳ ا، بعض المیت یعذب ببکاء اهله، کتاب الجائر، صریث تمیر ۹۳۲۰

منت عبر ہے۔ معفرت عمر ابنت عبد برحمن ہے رویت ہے کہ بیٹن نے حضرت عائشہ صدیق تدرخی القد تعی کی عنہا ہے سنا ہے کہ ال کے س منے میدو سر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن محمر رضی القد تعی کی عشہ کہتے ہیں کہ مردہ کواس پر زندہ کے روٹے کے سبب علا اب ہوتا ہے۔ حضرت 

#### الضأ

و عَنْ اللهِ اللهُ الله

حواله: بمحارى شريف 121/121/1، باب يعذب العيت بيكاء الهله عليه، كتاب الحنائو، صريث أمر ١٨٨٨ مسلم شويف: ٣٠٢/1، باب الميت يعذب ببكاء اهله، كتاب الجائر، صريث أمر ٩٢٨ .

توجهه حضرت عبر مند بن فی ملیک رحمة مند سید دو برت بی کے دھرت منان بن عفان رضی اللہ تھا کی عند کی صحبر دی کا مک میں تقال بہوگی تو ہم وہ ب آئے ، تا کہ لہ فیان میں موجود رہیں ، اس موقعہ پر حضرت بن عمر ورصفرت بن عبر اس منی اللہ تعالی من میں تشریف الاے ، میں ان بی کے ورمیان جیٹ بو تقام حضرت عثان کے صاحبر و کے حضرت عمر و بان عثمان حضرت ابن عمر رضی ملا تھا کی عنبی سے موجہ ہوئے سے ، ان می محضرت ابن عمر رضی ملا تھا کی عنبی کے سامنے جیٹے ہوئے سے ، ان میں مرحل ابن عمر رضی اللہ تھا کی عنبی مارو کے سے رو کے کیول نہیں ہو جا با شبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تھا کی عنبی مارو کے سے رو کے کی والیہ سے رسول اکرم صلی اللہ عدید وسلم نے ارش دفر و یو "کے میں سے ملی علی عنبی ان میں اللہ عدید وسلم کی دو جا ہی مرحل سے کی میں منتی سے بی میں منتی سے بی میں منتی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عالی منتی اللہ تھا کی عنبی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی سے بی میں منتی سے بی میں منتی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی اللہ عبر منتی اللہ تھا کی عنبی منتی اللہ عبر منتی اللہ عبر منتی اللہ تھی اللہ عبر منتی ا

نے بیان کیا کہ مکہ ہے حضرت عمر کے ساتھ و لیل ہو ، جب مقام ' بید ء' پہو نچ و دیکھا کہ كيكر كے درخت كے بنتے كي في فعه تليم ہے، حضرت عمر رضى اللہ تعالى عند ئے فرمايا كه جاكر د کیچھوکون لوگ 🛨 🖰 میں 🚅 جا پر دیکھ تو وہ حضرت صہیب رضی بند تھائی عنہ تھے ، میں 🚅 اس کی خبر حضر ہے عمر رضی بند تعی کی عنہ کو دی تو حضر ہے عمر رضی بند تعی بی عنہ نے کہا کہ ن کو بلا کر ا اؤ، میں نے حضرت صہرب رضی مقد تع الی عند کے پاس جا کر کہا کہ ہمیر المومنین ہے ؟ ب ملا قات کر س، جب حضر ت عمر رضی مقد تعالی عنه رخمی ہوئے نؤ حضر ت صبیب رضی اللہ تعالی منہ کتے تھے کیا ہے میرے بھائی اے میرے سکھی اور روتے جاتے تھے جھنرے عمر رمتی القدتعالي عندت فرماياك عصبيب الم مجهر يررور يصادوا فدحضرت رموسلي القد تعالى عليه وسلم كا رش وي كرميد كواس ك بعض بل فاحدك روف كى بناير من بهوتا ے، حضرت بن عیاس رضی مقد تعالی عنیها کہتے ہیں کے جب حضرت عمر رضی مقد تعالی عنہ کا ا تقال ہوا تو میں نے یہ یات حضرت عائشہ صدیقہ رضی مقد تعالی عنہا ہے ؤیر کی ،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ب دیا کہ بلد عمر سر رحم سرے نہیں اللہ کی شم حضر ت رسول الترصلي مند تحال مليه وسلم في س طرح راث ونبيل فرمايا ہے ، كميت ير اس كے رشته وارول کے روئے سے عذاب ہوتا ہے، بلکہ بات یہ ب کہ بند تی لی کافرمروے یراس کے الل خاند کے روٹے کے سب عذب میں ضافہ برویت میں انچر حضرت عاشت صدیقتہ رضی التدتعالي عنها في فرمايو كيتمهار بي يحتر آن مجيد كاب رثادة افي بيه "و لا نسود وادرة ورد احب ی" آکونی و جھ تھ نے وں دوس کا یو جھٹیل تھ نے گا آحضرت بن عب می رضی اللہ تعالی عیمافر مائے بی کہ ک کے قریب ملد تعالی کابد رث بھی ہے کہ"ا ملہ اصلحک واب کی" [ تند تعال بنه تا نے وہی راتا ہے ] ان فی ملیکہ کتے ہیں کے مفرت ابن عمر رضی القد تعالی منہ نے اس وقت کیجہ بھی نمیس کور

م حددث و سول الله الله الله على حضرت الترصدية، وفي الترصيل المائيل ال

# نوحه ہے منع کرنے کا حکم

﴿ ١٢٥١﴾ وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّه تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا اللّه تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا جَاءِ النّبِي حَارِثَة وَجَعُفَرٍ وَابْنِ جَاءِ النّبِي حَارِثَة وَجَعُفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَة جَلَسَ بُعُرَفُ قِنُهِ الْحُزُلُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِي شَقَّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلَ فَهَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنْ يَسَاءَ جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنْ يَسَاءً جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنْ يَسَاءً جَعْفَمٍ وَ ذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنْ يَشَاءً بَعْفَمُ وَ ذَكَرَ بُكَاءً هُنَّ فَامَرَهُ أَنْ النَّالِيَة فَالَ يَنْهُ النَّالِيَة لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ النَّهَ فَالَ النَّالِثَة قَالَ النَّالِيَة قَالَ النَّالِيَة قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

وَاللهِ غَلَبَتَ مَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَعَمَتُ اللهُ قَالُ فَاحُثُ فِي اَقُواهِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ فَاحُثُ فِي اَقُواهِمِينَ اللهُ النَّهُ اللهُ مَسلّى اللهُ النَّهُ مَسلّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ مَسلّى اللهُ مَسلّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَامِ وَسَلّمَ مِنَ الْعَنَامِ (منفق عليه)

حواله بحارى شريف ۱۵۳ ، باب من حلس عبد المصيبة يعوف فيه الحرن، كتاب الجنائر، صريث ثم ١٣٩٩ مسلم شويف ٣٠٣،٣٠٣ ، اب الوعيد للناتحة ادا لم تتب، كتاب الحنائر، صريث ثم ٩٣٥ -

آ لود ارے ، تو وہ کام بھی نہیں سر کا جس کا حصور قدس سی مند تھ بی عدیدوسم نے جھ کو تھم ویا ، اور حضور اسر مصلی مند تھ ان مدت ان مصلی مند تھ ان مصلی مند تھ ان مدت ان مصلی مند تھ ان مسلم کو تکلیف یہ ہو نبی نے سے بھی ہو نبیان رہا۔

قنشویج جدید غزوه موته میں جب مذکوره ما ارول کو فات کی اطلاع آ آنخضرت سلی مقد تعالی سیدوسم کوفی تو آنخضرت سلی مقد تعالی سیدوسم کو بہت رنج میوان میات آنخضرت سلی مقد تعالی مدین تھا کہ اوگ آنخضرت سلی مقد و رتھا، سیدوسم کا مسجد میں بینے تا حسب معمول تھا، سی وجہ ہے میں تھا کہ اوگ آنکر انظہار تعزیر میں ۔

نوحد كرنے سے شيطان گريس داخل بوتا ہے ﴿ ۲۵۲ ﴾ وَعَنُ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَالْتُ لَمَّا مَاتَ آبُوسَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي آرَضِ غُرْبَةٍ لَابْكِينَة بُكَاءُ يُتَحَدُّثُ عَدُهُ فَكُنتُ قَدُ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ آقْبَلَتُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ آنُ تُسُعِدَنِي قَاسُنَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ مَلِّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آتُرِيُدِينَ آنُ تُدُجِلِي الشَّيْطَانَ بَيْناً آعُرَجَهُ اللهُ مِنْهُ مَرَّنَيْنِ وَكَنفُتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمُ أَبُكِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱۳۰۱، باب البكاء على الميت، كتاب البحنائر، صريث تمبر ۹۲۲\_

 ت کبی که ایوسلمه رضی ایلند تعالی عنه کا خفاں پر دیس میں ہوا۔

فک نت تھیات نعبکاء عدید مینی بوسمدینی مترتعالی عندے انتقالی ہو وہ کرنے کے لئے مارے تھی وہ کا میں کرنے مثلاً کا کہ ہور کے بین لئے ،اور جو بھی اس دور کے نوحہ کرنے ۔

اترید یون از الله علی الشیط یک الشیط یک اتریکاب اتریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکاب ایریکان ایریکا ایریکا ایریکا ایریکان ایریکان

#### نوحه كي ممانعت

﴿ ١٩٥٣ ﴾ وَعَنِ اللّٰهِ بُنِ رَوَاحَةً فَحْمَلُ بُنِ بَشِيرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ الْفُحِمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اللّٰهِ بُنِ رَوَاحَةً فَحْمَاتُ أُخْتُهُ عَمْرَةً تَبُكِى وَاحْبَلاهُ وَاكْبَلاهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلّٰ الللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلّٰ اللّٰل

خوجهه: حضرت جمهان بن بثیر رضی ملاحی می عند سے رویت ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی ملاحی کے اللہ بن رواحہ رضی ملاحت پرسکرات کے عالم میں عشی طاری ہوئی تو ن کی بہن عمرہ نے رویا شروئ کیا اور اے بہاڑ ، اور ہائے میر سے سے ور ہائے میر سے و ہے کہہ کر رو ن گئیں ، جب عبداللہ بن رواحہ رضی ملاحی میں مذکو ہوش آیا تو نہوں ن فرمایا کے جو بھی ہی متی تھی ، س بر مجھ بر کہا جاتا تھا کیا تھے ہی مذکو ہوش آیا تو نہوں نے فرمایا کے جو بھی ہی متی تھی ، س بر مجھ بر کہا جاتا تھا کیا تھا ہی تھی جب اللہ اللہ اللہ بن و تو ن برکونی بھی فوجہ کے طور برنہیں رویا۔

تعقی بیج کسی کے دونا منع ہے، کی دونا کے دونا کی بیان اور کے رونا منع ہے، کی سے میت کو کلیف بیادہ پنج کی ہے، کی میت کے بڑھا چڑھ اور وصاف بیان اور کے رونا ہے، نو فرشتہ میں کے سے بید ہورت میں کہ بڑھا چڑھ اور فرشتہ میں کے سے بید ہورت بیل کے بید اور اس سے بید ہور کا ہے ہور کا ہی بیان ہے جھیل کے دور ان ساتھ کی میں میں میں میں ہوگئے ، بیمن میں جھیل کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دوساف بیان اور حد کی زندگی ہی ہیں کے دوساف بیان اور حد کی زندگی ہی ہیں فرشتوں نے ان کے نا مدکی وجہ سے پو چھالی کہ کی تمہار سے ندر بید وصاف بین جھٹر سے عبداللہ فرشتوں نے ان کے نا مدکی وجہ سے پو چھالی کہ کی تمہار سے ندر بید وصاف بین جھٹر سے عبداللہ بین رواحد جب غشی سے ہوش میں آئے ، تو نہول نے پٹی بین کو بینے ان تھو پیش آ مدہ معاملہ سے مطابع کی ، ور فوحد اس نے بین بی بین کو بینے ان تھو ہیش آ مدہ معاملہ سے مطابع کی ، ور فوحد اس نے بین بی بین کو بینے ان تھو ہیش آ مدہ میں نے مطابع کی ، ور فوحد اس نے بین بین کو بینے ان تھو ہیش آ میں نے بین نے جب غز وہ موند کے موقعہ بر شہید ہوئے تو ان کے گھروں نے گھر دور فرد میں ور بوری کے ایکن زیادہ رو سے شریز آ ہیں۔ (مر قاق ہے 17 میں)

# ميت كونو حدسے تكایف

﴿ ١٩٥٣ ﴾ وَعَنُ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ

سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مَيِّتٍ يَمُرُتُ فَيَقُومُ بَاكِيْهِمُ فَيَغُولُ وَاجْبَلاهُ وَاسْيَدَاهُ وَنَحُو ذَلِكَ إِلَّا وَكُلَّ الله بِهِ مَلَكَيْنِ يَلُهُزَّانِهِ وَيَقُولُانِ آهَكَذَا كُتُتَ\_ (رواه الترمذي) وَفَالَ هذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ حَسَنَّ۔

حواله ترمذى شريف ١٩٥ ا، باب ماحاء في كراهية البكاء على الميت، كتاب الجائر، صريث بم ١٠٠٣\_

خوج ہے: حضرت اوموی رضی ملاتی فی عندے رویت ہے کہ بیٹ فرطان رسول اکرم صلی اللہ تعافی عدیہ وسم سے سنا کہ آنخضرت صلی ملد تعافی عدیہ وسم سے سنا کہ آنخضرت صلی ملد تعافی عدیہ وسم سے مرتا ہے، ورس پر روسے و ، کھڑ ہو کر مہتا ہے ۔ بائے میر سے پیاڈ! بائے میر سے مر درا ورس حرح کے دوسر سے غاظ کتا ہے قو ملد تعافی میں مروہ پر دو فرشتے مسلط کرد ہے ہیں، جوس کے سیند پر مکا مربر کہتے ہیں کہ کی تو یہ بی تقد مام تر ذری سے اس حدیث کوسن غریب کہا ہے۔

قشویج و اجسلاہ میت کے ویزو حدرنا ور ال کے غیرو قعی وصاف بیان ارناممنو گئے۔ اس نے سیمل کی وصیت کی استاممنو گئے۔ اس نے سیمل کی وصیت کی جو بیاد سیمل پر رضا مندی کا ظہار کیا ہو، تو بیت کوعذ ب برد شت آرتا ہے گا، ورا آراس عمل میں اس کا دخل تہیں ہے، تو پھر مطلب صدیث کا بیہوگا کہ سیمل سے می کوشر مندگی ہوگی، اور رنج ومعال ہوگا، جس کو بعض احادیث میں عذ ب نے تعییر کیا گیا ہے۔ تنصیل کے ایک مناحظ یہ مرتق تا ۲ ۲۹۹۸

#### وفات برآ نسوؤل كانكلنا

﴿ ١٩٥٥ ﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ مَاتَ مَبِّتٌ مِن اللهِ وَسُلَمَ فَاجْتَمَعَ النِسَاءُ مَبِّتٌ مِن اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ يَتُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ نَ يَا عُمَرُ ا قَالَ الْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْقَلُبُ مُصَابُ وَالْعَهُدُ قَرِيْبٌ \_ (رواه احمد والنسائي)

حواله: مستداحمد ۱۰۱۰نسائی شریف ۲۰۲۱ مهاب الرخصة فی البکاه علی المیت، کتاب الحنائر، صرح تمیر ۱۸۵۸

ت جملہ حصار المراضی ملد تعالی عندے رویت ہے کے حضرت رسول المراضی ملد تعالی عندے رویت ہے کے حضرت رسول المراضی اللہ علیہ وسلم کے فیا نوادہ میں کی کا تقاب ہو گیا ، عورتیل رو نے کے شے جمع ہو گئیں ، قو حضرت عمر رضی ملد تعالی عند ان کو منع سر نے گئے ، ور ان کو بھاگا نے لگے ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے براہ وفروی الاسمالی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے براہ وفروی الاسمالی مائے کہ آگھیں روتی ہیں ، ورموت کے بانچہ کا زوانہ قریب ہے۔''

قشریع کسی ،نحر کے پیش آئے کے وقت میں پر چوٹ مگنا ور سنجھوں سے آنسوں کا جاری ہونافھری ہوت ہے، بلکہ واویا ا آنسوں کا جاری ہونافھری ہات ہے، ہذکر کے نقاب پر نفس رونامنع نہیں ہے، بلکہ واویا استاء چینا، چینا، چینا، چینا، چینا، جینا ورنوحہ و ہتم سرنامنع ہے۔

مات هیت حضور قدس ملدتی لی سیدوسم کی صاحبر ای حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کا نقال بو تفاءاس کی صرحت گلی صدیث بین موجود ہے۔ یہ نایا هان حضرت عمر رضی ملدتی منہ نے جوقر ببی رشتہ و رعور تین تھیں ، ن کو تورو نے ہے تع کیا ورجواحبیہ عورتیں تھیں ن کو مار بھایا۔

ف اس المعید در معتد آنخضرت سی مدتی سیوسم کے فرمان کا مقصد تھ کدرشدد رکے نقب برآ تکھے آنوکا جاری ہونا فطری ہت ہے۔

و السفدب مصاب مین جب کوئی مصیبت و تع موتی ہے قو دل کار نجیدہ ہوتا طبعی ام ہے، جیس کے حصول کے وقت در اش د ل وفرحال ہوتا ہے۔

و العلام قریب مصیبت کے وقوع کا وقت قریب مصیبت کے وقوع کا وقت قریب میں میرکرنا دھوار ہے ،اس لئے آ مخضرت صلی مقد تعالیٰ عدید وسلم نے ارش و فر مایا کہ کامل صبر تو مصیبت کے وقوع کے وقت صبر سرنے کانام ہے ،خطرت عمر رضی مند تعالی مند نے عورة س کے رو نے ہیں سے منع کیا تھا کہ کہیں میں بواجہ سرنو حد کی شکل ند ختیا ۔ سرے ، مخضرت سس احتہ تعالی عدد وسلم نے خضرت میں اللہ تعالی عند کومنع کرنے ہے روک دیا ، اور عورة ل کے عذاب کو مجھی بیان سردیا۔ (مرقاق ۲۹۸ کا)

# چیخ کرروناشیطانی طریقہ ہے

﴿ ١٢٥ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ مَا تَتُ زَيْنَبُ بِنَتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَكْتِ مَا تَتُ زَيْنَبُ بِنِثُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَكْتِ النِّهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَكْتِ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيَدِهِ قَقَالَ مَهُ لا يَا عُمَرُا ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَفَينَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيدِهِ قَقَالَ مَهُ لا يَا عُمَرُا ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَفَينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُوا ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَفَينَ اللهُ الشَّيْعِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَمْلُوا فَمِنَ اللهِ عَمْلُوا وَمِنَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْهُ مِنْ الْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

الشيطان (رواه احمد)

**حواله:** مستداحمد ۲۳۷۱ ا.

تنسویع خم در مصیبت کے نازی ہونے کے دفت ہے تھوں ہے نسوکا ٹکنا اور دل کا رنجیدہ ہونا فھری بات ہے ، اور بیرہ عمل ہے جس پر ق ب سے گا ، س لئے کے موئن کو کوئی بھی تکیف ہرہ و چھی ہے ق س کی گئا ہور میں کوئی بھی تکیف ہرہ و چھی ہے ق س کی دورہ جات کوئی بھی تکیف ہرہ و چھی ہے ق س کی دورہ جات باند ہوت ہیں ، بیت سر تم کے موقعہ پر کوئی زبان ہے شکوہ شکایت کرتا ہے یہ خل ف شر عبات کا لگا ہے اور نوحہ کرتا ہے یہ ہے ہے تھے سے چم سے چم سے جم میں نوچی ہیں ، ور اللہ تعالی کی باتھ سے انجام دیتے جانے و سے کام شیکان کے بہاو سے کا ختیجہ ہیں ، ور اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں ۔

ف اخبرہ ، حضرت عمر رضی ملڈی کی عندے ٹوحہ کرنے و کی عورت پر کوڑ ، جاایا تو آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ مدیدوسلم نے ال کو نتے کیا ، ور فہیل چیچے ہٹا ، یا معلوم ہو ، کہ نو حد مرنے والیول کو ضیحت کی جائے گی سمجھ ایاجائے گا ، ار پیمانہیں جائے گا۔ فعرے اللّه عروجل آسونگئے یو رنجیدہ ہوئے پر مند تعالیٰ کی طرف سے موخذہ نبیل ہوتا ہے، بلکہ مند تعالیٰ کی طرف سے موخذہ نبیل ہوتا ہے، بلکہ مند تعالیٰ کی طرف ہے۔ بیں ،اس لئے اس کی نسبت مند تعالیٰ کی طرف ہے۔

ف مدن الشبیطان نوحه و متم شکوه شکایت اور چیر کو پیناه پٹر ک میاڑنا ونیر و ثبیطان کے بہکا نے سے ہوتا ہے، ورشیطان کی پرخوش ہوتا ہے، س لئے اس عمل کی نسبت شبیطان کی طرف ہے۔ (لتعلیق ۲/۲۲۸ مرق ق ۳/۳۹۹)

عاشدہ: سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اصداح کا ملم ہوا۔

(۲) وعوت و تبینی میں فرمی ختیار رینا ہو ہے۔

#### قبركے پاس خيمه لگانا

﴿ ١٩٥٧ ﴾ وَعَنِ البُعَارِيّ تَعَلِيقاً قَالَ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنَ الْحَرَاتُهُ الْقُبَّةُ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْحَرَاتُهُ الْقَبَّةُ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْحَرَاتُهُ الْعَرُ بَلُ فَسَمِعَتُ صَائِحاً يَقُولُ الْآهَلُ وَجَدُّوا مَا فَقَدُوا فَاجَابَهُ الْحَرُ بَلُ فَسَمِعَتُ صَائِحاً يَقُولُ الآهَلُ وَجَدُّوا مَا فَقَدُوا فَاجَابَهُ الْحَرُ بَلُ يَسُوا فَانْقَلُوا .

حواله: پخاری شریف ۲۵۰ / ۱ ، باب مایکره من اتخاذ المساجد علی القبور، کتاب الجنائر

کیااس کو پا میا؟ تو دوسر ہے نے س کوجو ب دیا کہ بلکہ وہ نا میر ہوئے ورو پس ہوگئے۔

عشر معلم حضر حضن بن حسن بن من من مند تعالی مند کے نظال کے موقعہ بر
ان کی بلید نے جوقبہ بنایا تھ، وہ گنبر نہیں تھ، بعکہ فیمہ تھ، وہ س میں مقیم تھیں ، سی میں وہ ذکر ر
واذ کاراور دعائے مغفرت کرتی تھیں ۔اور چونکہ وگ کٹرت سے بصال تو اب کے لئے عاضر موت تھیں۔

تم و صعب سن سن المركم بعد فيمد كه رأي، جب فيمد كه أل الأكون آواز آنى جس فيمد كه أل الآكون آواز آنى جس كر كين و بنك ما تقدم المركب المر

# جابليت كيطريقه برغم كي ممانعت

﴿ ١٩٥٨ ﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُسَيْنٍ وَآبِي بَرُزَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي جَنَازَةٍ فَرَأَىٰ قُوماً قَدُ طَرَحُوا ارْدِينَهُم يَمُشُونَ فِي قُمُصِ فَقَالَ رَسُولُ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَىٰ قُوماً قَدُ طَرَحُوا ارْدِينَهُم يَمُشُونَ فِي قُمُصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِفِعُلِ الْحَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ او بِصَيْعِ الْحَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ لَقَدُ هَمَمُتُ انْ اَدْعُو عَلَيْكُمْ وَعُوه تُرْجِعُونَ فِي غَيْرِ الْحَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ لَقَدُ هَمَمُتُ انْ اَدْعُو عَلَيْكُمْ وَعُوه تُرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صَوْرِكُمْ قَالَ قَا خَذُوا ارْدِينَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِلْلِكَ. (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف ٢٠ ا ، باب ماجاء في الهي عن التسلب مع الحنازة، كتاب الحائر ، صريث تبر ١٥٨٥\_

من سور ہے ہو ہو ہے۔ کی رہموں ورطور طریقوں کو ختیا رستا بہت ہو ہے ہو ہے۔ اس کے کہ اس بیس کی گونہ ہے فر جہب برعدم طمین ان کا ظہار ہوتا ہے، زمانہ جا بلیت کی ایک رہم ہے ہو گئی کہ جہ تھی کہ جہ تھی ہو گئی کہ جہ تھی کہ جہ تھی ہو گئی کا سوری کی جو دریں تارویت تھے، تا کہ خم کا اظہار ہو، آنخضرت سلی اللہ تعالی سیدوسم نے پھھ وگوں کو یہ سرت و یکھا تو شخت فلک کا اظہار ہیا، چن نچے وہ وگ فور س جا ہد نیکس سے ہوز آگے۔

عاده معوم ہو کہ جب اتن معموں کا تبدیل ورج ہا تا معمر حضور سرم سلی اللہ اتحالی عدد وسلم من شرق مبدول میں سن مسلم مع شرہ مبتلات، معنوراقد س سلی مندول میں سن مسلم مع شرہ مبتلات، معنوراقد س سالی مندوس می سیدوسم کو س سے س قد رفقی ورغصہ ہوگا۔ (مرقاق ۲۰۰۰)

منكرات كے ساتھ جنازه ميں شركت كى ممانعت ﴿ 140 ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللّٰهُ نَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَازَةً مَعَهَا رَانَةً. (رواه احمد وابن ماجة)

حواله: هستند احتمد ۹۲، ابن هاجه شویف ۱۱۱ ا، ا، باب النهی عن النیاحة، کتاب الجائز ، صریث تمبر ۱۵۸۳

قسو جسمه حضرت بن محررض للدی و نیم سے رویت ہے کے حضرت رسول اسرم صلی اللہ طلیہ وسلم نے اس جن زوا کے ساتھ جائے ہے منع کیا جس سے باتھ نو حکر نے ولی ہو۔

قشش ویج ، جنازہ کی نمی زیر مھن ، ورجن زہ کے باتھ قبرستان تک جانا ورتہ فین میس شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسمی ان برحق بھی ہے ، وربہت ہی جروث ہوگا عث بھی ہے دورسنت بھی ہے ، س کا جروث ہو و ب اتبل میں بیان کیا جا چھی ہے ہو جود اسر جنازہ کے باتھ جا ہے گا ، مگر س سب کے باوجود اسر جنازہ کے باتھ جا ہے گئے فرما با سال

فائدہ صدیت پاک ہے معلوم ہو کے جس مجس پر جس تقریب میں کوئی نیر مشر و گرینے بین کوئی نیر مشر و گرینے بین شاہ یوں کی شاہ بول کی بیاہ ثا ہیوں کی تقریبات کا تھم جوض ف شرک برعات ،خر فات ورب شار مشر ت بر مشتل بوتی تقریبات کا تھا معلوم ہو گئی ، کہ ان میں شرکت کی کس طرح گئی شر ہوستی ہے ،جس میں آتی بیجھے بیجھے و نید رکہا ہے و سے ورمقند عضر ت بھی مبتا ہیں ۔ فسالسی الله المشتکی

خِ كَ انتقال پروالدين كوبشارت ﴿ ١٧٢٠﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَذَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ مَانَ ابُنَّ لِي قَوْ حَدُنَّ عَلَيْهِ هَلُ سَمِعْتَ مِنْ عَلِيُلِكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامً شَيْعاً يُطِيبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْنَانَا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامً قَالَ سِغَارُهُمُ وَعَامِيْصُ الْحَنَّةِ يَلْقَى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمُ وَعَامِيْصُ الْحَنَّةِ يَلْقَى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمُ وَعَامِيصُ الْحَنَّةِ يَلْقَى اللهُ اللهُ

حواله: مسلم شريف ۲۳۳۱، باب فصل من يموت له ولد، كتاب البو و الصلة، صريث نمبر ۲۲۳۵ مسد احمد ۲۸۸۸

قلی جمعه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہ برت ہے کہ مجھ سے ایک شخص

الے کہا کہ میر ہے لڑے کا جقال ہو ، جس کا مجھے ہنے صد سد ہو ، کیا تم نے بی مجبوب صلوات اللہ علیہ و سالامہ ہے کوئی میں بات کی ہے جو ہا، رےم ہے ہوئے کہ بارے میں داوں کو خوش مرد ہے ، حضرت ہو ہیں مان کو خوش مرد ہے ، حضرت ہو ہیں مان کو خوش مرد ہے ، حضرت ہوئے ، من مند تعالیٰ عند نے فرمایا ہاں ایس نے حضرت مرسول امرم سلی مند مدید وسلم کو رش فرمات ہوئے مول سے ہوئی عمر میں فوت ہوئے والے کو میں بائی کے چھوٹے جانورول کی طرح ہول گے ، ان میں سے ہرا کی سے والد کو دلیے کو دلیے کو دائی کو جنت میں بائی کے چھوٹے کا ، وراس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک اس کو جنت میں واضل نہ کرے گا۔ (مسم ، احمد ) مفاظ احمد کے ہیں۔

تعشر بیج صفران ش او ت ہوئے والے پچے ہو ہی جنتی ہیں ، وہ جنت کی وسعتوں کے لطف اندوز ہول گے ، ان کو جازت ہوگی کہ وہ جہال جا ہیں گھویٹ پھریں ، اور انقد تبارک وتعالی ہے وہ بین گھویٹ پھریں ، اور انقد تبارک وتعالی ہے وہ بین کی سفارش کریں گے ، وران کے ماری تعالی تول فرما کیں گے ، وران کے و بدین کو جنت عط کریں گے ۔ جس کو ہاری تعالی تجول قرما کیں گے ، وران کے و بدین کو جنت عط کریں گے ۔ فرمان کی کھوٹا ہا جا فورچو یا فی میں غوطہ ورتا رہتا ہے، مر و بیہے کہ جس کی سامیص یا فی کا مچھوٹا ہا جا فورچو یا فی میں غوطہ ورتا رہتا ہے، مر و بیہے کہ جس

طرح دنیا کے ندر بچے ہر گھر میں چھے جات ہیں، کوئی ن کورو آبا و کہ نہیں ہے، اوران سے
کوئی پر دہ نہیں برتا ہے س طرح جنت میں بھی ہے بدر روک وُگ جہال بیا ہیں گے گھو میں گے۔
اب ہ چونکہ اس وقت ہا ہے کا دُبر تھا سعے آ مخضرت میں مند تھ ٹی عدیہ وسلم نے ہا پ
کے تعلق سے خوشخری دی ، ورند حقیقت یہ ہے کہ یہ بٹارت مال ہا ہا وہ وں سے حق میں ہے۔
(مر تا 18 امہم ۲)

#### بچوں کی و فات پرعورتوں کے لئے بشارت

﴿ ١٢٢١﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَن إِمْراً أَةً اللّٰي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَهَ سَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ! وَهَ اللهُ فَقَالَ اجْتَمِعُنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف ٢٠/١/١، باب هل يحعل للنساء يوم على حدة في العلم، كتاب العلم، صريث أبر ١٠١.

قوجمه حفرت بو عيدرضي الله تعالى عندت رويت ہے كدا يك فاقون حفرت ربول برم سلى مندعديدوسم كى خدمت بيس حاضر ہوئيل ورعوض كيا كدمر وحفرات آنخفرت فائده حديث يوك معدم بو معوم بو مورة ل ي تعليم كا تظ م كرنا مام كي دمدواري ہے۔

- (۲) وعظ و خیرحت کے بیٹ عورتو ل کا جمّاع درست ہے۔
- (٣) عورتول کے جہ عشر مر دکا بیان بھی ورست ہے۔
- (۵) عورتول کے جماع کے میں موں کے ختار طاور دیگر فلتوں ہے تھ ظامت کا انتظام بھی ضروری ہے۔

## ناتمام بچہ کے ضائع ہونے پرصبر کا جر

﴿ ٢ ٢ ٢ ١﴾ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ خَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ رَصُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنَ يُتَوَقَّى لَهُمَا ثَلْثَةً وَسُولُ اللَّهِ الْوَالَةِ اللَّهِ مَا اللهُ الْحَدَّةُ بِغَضُل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَوِ

أَنْنَانِ قَالَ أَوِ النَّانِ قَالُوا أَوْ وَاحِدٌ قَالَ أَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِيُ

يَسِيهِ إِنَّ السِّقُطُ لَيَحُرُّ أُمَّةً بِسَرِيهِ إِلَى الْحَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتُهُ \_ (رواه احمد)
وَرَوَى ابْنُ مَاحَةً مِنْ قَوْلِهِ وَالَّذِينُ نَفُسِي بِيَدِهِ \_

حواله مسند احمد: ۱ ۲۳ ۵، ابن ماجه شریف ۱۵ ا، باب ماجاء فیمن اصیب بسقط، کتاب الحنائو، صریث تمبر ۱۲۴۹\_

قوجهه حضرت معافان جبل رفت ما ملاعند عدویت بی مظرت دسول از مالی الله علیه وسی کی مظرت دسول از مالی الله علیه وسی فی سی الله علیه وسی فی در الله و الله یک الله علیه وسی بی فی سی الله علیه وسی گر مله تحال بی فی الله عند الله علی الله عند بی الله علی الله عند الله الله علیه و الله الله الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله و

قشویع حاست مل میں بچہ ال سے ناف کے فر بیر چرٹر رہتا ہے، اُرحالت ممل میں بی بچہ ضائع ہوگیا، ور مال نے اس پر صبر کیا تو یہ بچہ بھی مال کو جنت میں لے جانے کا فرایعہ ہے گا۔ (مرتی قات ۴۰۴ می) لعلیق ۴۳۹۹)

اس سے بی بھی معدوم ہوگی کہ جب ناتمام بچہ کے ضائع ہونے پر جنت کی بٹارت بنو کامل وتمام بچہ کی وفات پر بدرجہ وی جنت کی بٹارت ہے، س کے کہنا تمام بچہ سے استدر شت و مبت بیل ہوتی جس قدر کامل وتمام بچہ سے ہوتی ہے، مگر شرط بہی ہے کہ تو اب

ک امید کے ساتھاس برصر کیا جائے ور ماند تی لی کی تقدیر بروں سے رضی رہے۔

#### ایک بچه کی و فات پرصبر کا اجر

﴿ ١ ٢٢٣ ﴾ وَحَنُ عَبُدِ اللهِ مَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدَّمَ ثَلَقَةً مِنَ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدَّمَ ثَلَقَةً مِنَ الْمَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدَّمَ ثَلَقَةً مِنَ النَّا وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدَّمَ ثَلَقَةً مِنَ النَّا وَقَالَ اللهُ وَعَنَا لَا اللهُ وَعَنَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَالنَّيْنِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّيْنِ قَالَ اللهُ الل

حواله ترمدي شريف ۲۰۴ ، باب ماحاء في ثواب من قدم ولدا، كتاب الجائر، صريث تمر ۱۲۰۱ ابس ماحه شريف ۱۱۵، باب ماحاء في ثواب من اصيب بولده، كتاب الحائر، صريث تمر ۲۲۲۱

قسوجه من الده المسلم الم

تشريح لم يسغو الحنث جون وروكموت يرصرر كايك أواب

یمی ہے، لیکن بیقید کم س کیلے ہے، سے ناہ ٹ بیچے کے ویر اس زید ہزم ور ن کی موت برصبر کرنا بڑا سخت کام ہوتا ہے ور ان سے خفرت ورشفاعت کی زیدہ مید ہوتی ہے۔ (مرقاۃ ۲۰،۴۰۲)

#### وفات یانے والی اولا دوالدین کا جنت میں انتظار کرتی ہے

﴿ ١٩٢٢ ﴾ وَعَن قَرَةَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ إِنْ لَهُ فَعَالَ لَهُ النّبِيُ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا كَالَ يَأْتِ لَهُ فَعَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ إِنْ لَهُ فَعَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ إِنْ لَهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ إِنْ فَلَان اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ إِنْ فَلَان عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ إِنْ فَلان فَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا وَعَدُنّهُ مِنْ أَبُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ وَجُدُنّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَانُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَاسَلَةً أَمُ لِكُلّمَا ؟ قَالَ بَلُ لِكُلِكُمُ و (رواه احمد)

حواله: مستداحمد: ۳۵ ۵

توجیعه حضرت قرق مزنی بلا تا می مدت دو برت ہے کہ ایک صاحب مضرت رسوں سرمسی بلا تا میں سید وسم کی خدمت میں آئے تھے، و ن کا بیٹر بھی یا تھ میں اور اس سرمسی بلا تا ہی سید وسم کی خدمت میں آئے تھے، و ن کا بیٹر بھی یا تھ میں اور انتقالی آنخضرت میں بلا تعالی سیدوسم کو بھی ای بور اس نے مخت کیا کہ سے بالد کے رسوں اسلا تعالی اللہ تعالی سیدوسم کو بھی ای طرح مجوب رکھے، جس طرح میں س بیجے ہے محبت سرتا ہوں ، پھر سخضرت میں بلا تعالی علیدوسلم نے بھی موست ک س بچکو نیس و کہ تعالی سیدوسلم نو آنخضرت میں بلا تعالی سیدوسلم نو و می بیکر م رضی بلا تخضرت میں بلا تعالی مارہ میں کو بیند نمیں سرت ہو کہ کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی بواج تو صی بیکر م رضی بلا میں کہ تاہد کہ س کا تو تقالی ہو گیا ہے،

جنت کے درو زول میں ہے کسی بھی ارو زو پر پہاونچو وروہ اس پنے بیٹے کو فتظر باؤ۔ 'اس وقت ایک شخص ہے جا کو فتظر باؤ۔ 'اس اوقت ایک شخص ہے جا ہم سب کے لئے اس خصوص بٹارت ہے باہم سب کے لئے اس محضر ہے رسوں اللہ میں ملاقی علیہ وسلم نے رش دفر ویو کیتم سب کے لئے ہے۔''

قنظ و بع جو بی کے صفر کی میں الدونی ہے رخصت ہوج ہے ہیں ، ن کا جنت میں جانا ہے ہے ، وروہ جنت میں بہونی مراس ہا ہا کا نظار ار یل گے ، نو گویا کہ دو وال باپ کے لئے گئے ہیں۔ کے لئے بیش فیر ہیں۔

احسک لله فاہر ہات ہے کہ ملد تعالی کو ہے نبی سمی للہ تعالی عدیدوسم سے محبت ہے، جومحبت کی ہاہی ہی وہ دے ہوتی ہے، اس سے ہزر ہاہ ہزر کی ہوتی ہے، اس سے ہزر ہاہ ہزر کی ہوتی ہے، اس سے ہزر ہاہ ہزا کا کہ اللہ تعالی اس شخص کا مقصد ہے جیٹے ہے بہدازیا وہ ممبت کا قاب رتفاء میں بتا نائیس تھا کہ اللہ تعالی آ مخضرت مسل ملد مدید وسلم سے خد نخو ستہ کم ممبت رکھتا ہے۔

یے منتبط رک مطب ہے ہے کہ وہ ویدین کی شفاعت کرے گا، درین کو اپنے ساتھ جنت میں دخل رے گا۔ در مرقد ہیں ۲ مراقد کا ۲ مراقد کا ۲ مرقد ہیں۔

## نا تمام بچہ کی والدین کے لئے سفارش

﴿ ٢٢٥ ﴾ وَعَنُ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّقَطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّةً إِذَا أَدُ حَلَ انَوَيُهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّقَطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّةً أَدُ حِلُ ابَوَيُكَ الْحَنَّةَ فَيَحُرُّهُمَا النَّهُ الْمُرَاغِمُ رَبَّةً أَدُ حِلُ ابَوَيُكَ الْحَنَّةَ فَيَحُرُّهُمَا النَّعَلَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

حواله: ابن ماجه شريف ۱۵۰ ا، باب ماجاء في من اصيب بسقط، كتاب الحائز، صريث نمبر ۱۲۰۸\_ خوجمه حفزت فی مشتانی عندے رویت ہے کے حضرت رسول آکرم ملی اللہ علی عندے رویت ہے کے حضرت رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم من رشاہ فروی '' سرنا تم م بچ ہے و مدین کے دوز ٹی میں وض ہونے کے وقت آپ وردگارے جھکڑ سرے گا، س وقت آب جائے گا کہ سے ہے رب سریم سے جھکڑ نے وہ مدین کو جنت میں وض سردے ، تو وہ پی ناف کے ذریعہ سے سیجی میں وض سرے گا۔''

تنشریع جوبچہ سے ممل میں ضائع ہوجاتا ہے، وہ پچیا گی مارہا ہے گئے جہنم سے چھنکار ورد خوب جنت کا ذریعہ ہے گا، یہ مقد تعالیٰ کے بیٹے بندوں پر ب صدم ہر ہا ن ہوئے کی بہت بڑی دیکل ہے۔

ادا ادخل دوہ ہوگاتو پچاپ رب ہے جھڑ ررے گا، یتنی بہت زیادہ فریاد وراصر ربر کے جہنم ہے چھٹکار والے گا، پچاس موقعہ پر کے گا کہ ہیں آپ والدین کے سرتھ ربول گا، اگر ن کو جہنم ہیں وہ فل بر رہے جیں تو مجھ کو بھی و جی بھیج دیں، ورید بات ٹان کر کمی کے فل ف ہے، جس کے لئے جٹت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور جو گنا ہول ہے محصوم ہوس کو جہنم ہیں، فل کر دیں ، ہمذ بچکی اس جست کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور جو گنا ہول ہے محصوم ہوس کو جہنم ہیں، فل کر دیں ، ہمذ بچکی اس جست کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور جو گنا ہول ہے محصوم ہوس کو جنت ہیں، فل کر دیں ، ہمذ بچکی اس

#### مصيبت پرصبر کرنے کا تواب

﴿ ١ ٢ ٢ ١﴾ وَعَنُ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَنَهُ عَنِ النَّبِيّ صَـلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا ابْنَ ادْمَ إِنْ صَبْرُتَ وَاحْتَسَبُتَ عِنُدَ العَسَّلَعَةِ الْأُولَىٰ لَمُ ارَضَ لَكَ تُوَاباً دُونَ

الَحَنَّةِ\_ (رواه ابن ماحة)

حواله: ابن ماجه شويف ۱۳۱ ا، باب في الصبر على المصيبة، كتاب الجائز، صريث تبر ۱۲۰۸\_

من جمعه: حطرت ہو مامدرضی الله تعالی عند حطرت نبی ریم سبی ملا تعالی ملیہ وسلم سے روایت ہرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

کا 'اے آ دم کے بیٹے ا گر صدمہ کے وں وہلہ بیل بی صبر کرے ور اللہ ہے اجر طاب کرے اور میں تیرے بیٹے میں کو بیند نبیل مرتا ہوں۔''

تنشریع برخض مصیبت کے زوں کے وقت جب کے مبر رہاوشو رہوتا ہے جبر سر سر میں وہوں کے وقت جب کے مبر سراوشو رہوتا ہے جبر سر سر میں تاریخ ب کا میرو رہوتا تنہ تھا تی س کو جہت مطافر ما کیں گے۔ میں حدیث قدی ہے۔ (مرقاۃ ۲۰۰۳)

### مصيبت پر "انالله المخ" پڑھنے کا تواب

﴿ ١٩٢٤ ﴾ وَعَنِ الْمُسَيِّنِ بَنِ عَلِيَّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ وَلاَ مُسُلِمَةٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ وَلاَ مُسُلِمَةٍ يُعَدِّ لِللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهُ اللهُ عَهُدُهَا قَيْحُدِثُ لِللَّكَ اللهُ الله

تسوجمه وحفرت سين بن عي رض مدت في عنها بدر ويت ب كرهزت رمول

آرم سلی مقد عدیہ وسلم نے رش و فرمایو "کے کوئی مسمی ان مرد ورکوئی مسمی ان مورت الی شہیں ہے۔ جس بر کوئی مسمی ان مورت الی شہیں ہے۔ جس بر کوئی مسمیات آئے، وروہ س مصیبت کو یا دہر کے خود میں کو کتن ہی طویل موصد گذر چکا ہو"افا للّه واللّا اللّه والحقول" بر بھے تا مد تبارک و تعالی اس وقت اتناہی تواب از سر تو عطا کرتا ہے جتنا کہ مصیبت کے وقت اس کے بر صفر بر جرماتا ہے۔"

تشویح، یوم اصبیب بھا جس وقت مصیب نازی بوتی ہے، ی وقت مصیبت نازی بوتی ہے، ی وقت صیب نازی بوتی ہے، ی وقت صیر سر نے کا ثو ب بہت ہے، ورس وقت وی مانگے ور چرو اُ ب صب سر نے کی اللہ تحالی کے بہاں بڑی قدر ہے، لیمن "اِنْسا لِلله وَ امّا اِلَیْهِ رَاجِعُوں " وه صد بها رَحْمَه ہے کہ آس کو مصیبت کے زول کے بہت بعد ش پڑھ جائے تو بھی س کا اُ ب تن بی ہے، جتنا کے زول مصیبت کے وقت اس کے بیا صفیل سے۔ (مرقاۃ ۲۵ میں)

# مصيبت بيش آني پر "انالله" برصخ كاحكم

﴿ ٢٧٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَطَعَ شِسُعُ آخَدِكُمُ وَسُلَّمَ إِذَا انْفَطَعَ شِسُعُ آخَدِكُمُ قَلْيَسُتُرُ جِعُ قَالِنَّهُ مِنُ المَصَائِبِ. (رواه السهقى قى شعب الايمان)

حواله. بيه قى فى شعب الأيمان ١١ ، ٢ ، ياب فى الصبر على المصائب، صريث بم ٩١٩٣.

مسوج مد دهزت بوہریدارضی ملد تعالی عشد دویت ہے کے دھزت رمول ارم ملی ملد تعالی عشد دویت ہے کے دھزت رمول ارم ملی ملد سیدوسم نے ران دفر مایو " کے جب تم بیس ہے کی کے جوت کا سمہ بھی نوٹ جائے قربی ہے گئے۔ "امّا للّه" برا سے ، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں بیس ہے ہے۔ " جائے قربی ہے مصیبت کے زوں کے وقت جب "اما للّه واسا الیّه واحعُوں" مصیبت کے زوں کے وقت جب "اما للّه واسا الیّه واحعُوں"

پڑھاجاتا ہے و گویا کے صدق وں سے س کا عمر ف ہوتا ہے کہ م ورج رسب ہے لاتھائی جی کہ طاقاتا ہے و رہ رسب ہے اور ہم جی کی طلک میں ہرطرح کے تصرف کا ختیار ہے ، اور ہم سب کوچونکہ مند تعالی میں فی طرف وٹ مرجانا ہے ، ہند یہ ل کا تقصال اللہ تعالی وہال پورا تربیکی از خضرت صلی مند تعالی میں سیہ وسم نے ہر مصیبت کے موقعہ ہر س کے ہر ھنے کی تلتین فرمانی ہے ، ہند جھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہر بھی س وعا کا ہمتی مرتا ہو ہئے۔

ان القطع شهد جوت التمروث جائة يمى السالله " برخ صفى تاكيد فرمانى كرة مخضرت سلى مقديد وسم فرمانى كرة مخضرت سلى مقديد وسم فرمانى كرة مخضرت سلى مقديد وسم فرمانى كرة مخضرت سلى جينى جيونى بوء بهر حال وه مصيبت بهد وهاء كا جينى م كيوج عن بين في تخضرت سلى الشر ماييد وسم في جود في بحصوب في بحصوب في برفوره آيت بين هي سهد سن وها و كرين عضر بين التر ماييد و ما والل من رفي في محصوب في بدفوره و تات و ورد و كويهت ملى بوقى سهد (مرقاة ٢٠٠٣)

## صبروشكرامت كااننياز ہے

﴿ ١٢٢٩ ﴾ وَعَنُ أَمِّ السَّرُهُ الِهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ السَّرُهُ الِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ اصَابَهُمُ مَا يَكُونُ هُولًا إِحْتَسَبُوا وَصَبَرُّوا وَلَا يَعْبُلُو اللَّهُ وَإِنَّ اصَابَهُمُ مَا يَكُونُ هُولًا إِحْتَسَبُوا وَصَبَرُّوا وَلَا يَعْبُلُو عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ اصَابَهُمُ مَا يَكُونُ هُولًا إِحْتَسَبُوا وَصَبَرُّوا وَلاَ عَلَى اللهُ وَإِنَّ اصَابَهُمُ مَا يَكُونُ هُولًا إِحْتَسَبُوا وَصَبَرُّوا وَلاَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تسوج میں نے حضا مورہ مرض اللہ تعالی وندے رویت ہے کہ بیٹ نے حضرت الا اللہ درہ مرضی اللہ تعالی وند ہے نہ وہ فروات تھے کہ بیٹ نے اللہ اللہ وہ مرضی اللہ تعالی وند ہے نہ وہ فروات تھے کہ میں نے واقا سم حضرت میں تمہارے بعد ایک ملیہ وسلم ہے نہ ہے وہ بہول کہ جب ان کو کوئی ہی چیز عاصل ہوگ جن کو وہ بہند کرتے ہوں کے المت کو بید کرتے ہوں گے تو وہ اللہ تعالی کاشر و کریں گے، ورجب کوئی ہی چیز ان تک بھو نے گی جو ن کو بہند ندہ وگ تو اور ب کے طائب ہول گے، ورجب کوئی ہی چیز ان تک بھو ہوگ جب کہ ندہ روہا ہی تو اب کے طائب ہول گے، ورجب کوئی ہی جیز ان تک بھو وہ جب کہ ندہ روہا ہی وہ تاری ہورند محل رہی ہے۔ ورند کا سی دوت ریں گے جب کہ ندہ روہا ہی وعظ رہ وں گا۔'

قشر دیج کی صدیث پاک میں مت محدیہ کے ن نیک و گول کا تذکرہ ہے، جو میش وعش ورس کی مرضی کے مطابق چلتے میں واس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، دروصل بات ریہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دومو تع برے مازک ہوتے ہیں

- (۱) شدت مرور
  - (۲) شدت قم \_

# باب زيارة القبور (زيارت تبوركاييان)

رقم اعدیث ۱۲۹۹رتا۹ ۱۲۵

الرفيق للقصيح ١٠ ٠٠ ٢٠ مم

#### بعمر اللهائر سدر الرسيعر

# باب زيارة القبور (زيارت تبوركابيان)

آ خضرت میں ہند تھی مدید وہم نے پہلے قبروں کی زیارت کرنے ہے منع فرماویا تھا،

بعض حدیثہ لی بیس تو رق ل کو خاص طور پر منع فرمای تھی اللہ رو ادات القبور" [قبروں
کی زیارت ہرنے و ن عور قول پر ہند تھی کی حدث ہے۔] بعد میں بید نہی منسوخ ہوگئی، جمہور
مختباء ہی بات پر منفق ہیں، یہ نہی مردول کے حق میں منسوخ ہوچک ہے، اس لئے مردوں کو
زیارت قبور کی جازت ہے، (جبکہ شرعی صدود کی خن ف ورزی نہ کی جائے) بلکہ این تزم وغیرہ
کے نزد کی جائے میں انہ ہی کہ مرتبہ زیارت و جب ہے۔ (شیلم میں انہ کا)

اس میں اختی ف ہوا ہے کہ بیائی صرف مردول ہی کے سئے ہے یا مردول اور عورتو ل
سب کو شامل ہے؟ اس میں دونوں توں ہیں۔

بعض کے نزد یک یہ نہی صرف مردول کے حق میں منسوخ ہوئی ہے، عورتو س کے لئے
شہری رہے۔

خریری رہے ہیں ہے کہ جب نہی منسوخ ہوئی ہے تو ہوئی ہے، عورتو سے مردوں
مردوں ہے جورتو سے حق ہوئی ہے، مردوں

اور عورتول سب کو جازت ہے، لیمن آر بیخصر ۱۹ ہو کہ و سرج سرج نے فزع سریں گی یا شرکیہ حرکات کریں گی ہو درک فنے کا خطرہ ہوتو جازت نہیں دین ہو ہے۔ "فلسا یصبع السساء الدا خیف علیهی الفت ته کھا هو مشاهد فی دیار ما و رهاسا" [ ہم نے کہا کہ عورتو س کومنع کیا جائے گا ال پر فننہ کا تعدیث ہوجیں کہ ہمارے دیار ورجہ رے زمانہ میں مشاہدہ ہے۔ ] ( مکوکس مدری ۱۳۴۰)

حضرت عاشرصد يقدرضى مقد تعالى عنها أرعورة ل كے شئر زيارت قبور سے مطاقاً أنها كى قائل بونيں قوشدت شوق كے باوجود بھى اپنے بھائى كى قبار برند تيل ،حضرت عاشه صد يقدرضى القد تعالى عنها كار شاد الله و شهدتك هاؤد تك " سے زياده سے زياده بيا مجھ يئى آتا ہے كہ آپ بغير شدت اُشتياق كے زيارت نيل كي كرتى تھيں ، ثابدال كوخلاف

مصلحت مجحق بول\_و الله اعلم

یا در بے کہ یہ ختا ف صرف نیر نیں ، کی قبور کے ہارہ بیس ہے، آ مخضرت سلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کی قبرشریف س سے مشتق ہے، جن حامیث بیں آ مخضرت سمی للہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ طہر کی زیارت کے فضائل آئے بیں ، وہ مطبق بیل، ان بیس مورتوں کا شتناء شہیل ہے، ورضا بھ ہے کہ حکام شرعیہ خو اللہ کر کے صیفول کے ماتھری ہوں الیکن وہ عورتوں کو جورتوں کوجی شامل ہوت بیل وہ عورتوں کی دیاں موجوہ نہ ہو۔ (شرف عوشی ) کوجی شامل ہوت بیل، جب کہ خصاص کی کوئی دیاں موجوہ نہ ہو۔ (شرف عوشی ) (فی نہ ہرک کے تقاری ۱۲۸م کے ۸ کملیق لصیح ۱۲٬۵۷۱)

## ﴿الفصل الأول﴾

#### زيارت قبوركي اجازت

﴿ ٧٤٠ ﴾ وَعَنُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنُ لِللّهِ نَعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ سِقَاءٍ قَاشُرَبُوا فِي اللّهِ عَنْ التّبِيدُ إِلّا فِي سِقَاءٍ قَاشُرَبُوا فِي اللّهُ عَنِ التّبِيدُ إِلّا فِي سِقَاءٍ قَاشُرَبُوا فِي اللّهُ اللّهُ عَنِ التّبِيدُ إِلَّا فِي سِقَاءٍ قَاشُرَبُوا فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِراً ورواه مسلم)

حواله مسلم شویف ۱۳۱۳ ، باب استئدان السی صلی الله تعالی علیه وسلم ربه عروجل فی زیارت قبر اهه، کتاب الجنائز، صدیث نم ۲۵۵۰ میلیم میلیم حدل لغات نهیتگم، فعل ماش و صدیتکام، بههی عن کذا رف) رو کنایه صدر

نهياً، قبر جَنِّ قبور، قبر، لحوم جَنِّ ، واحد لحم، گوشت ، الاصاحی جَنِّ ، و حد الاضحية ، قربانی ، اهسكوافعل مرجی فررحاضر، بب نعاب ، رو مَن ، سد الكم فعل ، ضی ، و حد فرَر عالب ، بدا له فی الاهر ، (ن) حیال سوجه ، خیور آنا ، بت ، بمن ش تا ، سقاء مشك ، جَنِّ اسقیة ، لا تشر بوا ، فعل نهر جَنْ فرَر حاضر ، شوب یشون شون شون الماء (س) بینا ، مسكوا ، اسم فاعل ، مسكوا ، مربوش بونا -

قسو جسمه حضرت بریده رضی مقد تقافی عشد دویت بے کے حضرت رسول اکرم سلی القد ملیہ وسم ف رشاد فرمایو الکرم سلی القد ملیہ وسم ف رشاد فرمایو الکرم کو قبروں کی زیارت ارف سے منع کیا تھا،
اب تم قبروں کی زیارت کی لروہ وریس فریانی کا گوشت تین این سے زیادہ رکھنے ہے تم کومنع کیا تھا، بتم جب تک بیا ہواس کورکھو۔ وریس فی تمہیں مشکیز ایک سروہ کی چیز میں بنیذ یہنے ہے منع کیا تھا، بتم سب برشوں میں فی سکتے ہو، شرطیکہ وہ نشر آ ور ندہو۔"

قت رہے۔ ان جن مظاہری کے زور کے ان جن مل میں ایک مراجہ ہوں کے زور کے اور سے قبور آر چازادگی میں ایک مرجہ ہوو جب ہے، صدیعے باب کی وحد سے سطئے کہ ان کے زور کے مر وجوب کیلا ہے۔ جب جمہور فرہ ت ہیں کہ روال کے سے زیارت قبور جارہ ، ور س صدیع ہیں امر اباحت کے سے یا سختیا ب کے شئے ہیں کہ اس کے بعد مر وجوب پر والالت نہیں کرتا باحث کے شاہ ہو میں حضر سے کو ثابت مرتا ہے، و ضح رہ کے یہ بند ، سدم میں حضر سے کو ثابت ای مریم سی مند تعالی علیہ واس نے زیارت قبور سے منع فرہ یا تھی کہ وجہ یاتھی کے حضر سے سے اب کے واول میں جن میں میں دخس سے ایک وجہ یاتھی کے حضر سے سے ایک وجہ یاتھی جلدی ہی ہرت پر تن سے تا ب بھور سدم میں دخس ہو گئے دی ہوگئی وہو گئے ، اور برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتد میں دس میں دس میں دخس سے دی تو ہو گئے تا ہوگئی ، اور برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتد میں دسان میں کو سے میں دستان کے والوں میں دسان میں کو شاہد کے میں دستان کے دالوں میں دستان کی کو بیات کی کو بیات کی کارو برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتد کی کارو برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتدان کے دالوں میں دستان کی کارو برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتدان کی کو برت برتی کی کارو برت برتی اور شرک سے فرت ہوگئی تو گھر سے خضر سے سلی انتدان کی دربال

یک دوسر مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتو ل کے شئے زیارت قبور کی جوزت ہے جہس ساللہ

تعالی ملیہ وسلم نے قبرول کی زمارت کی جازت فرما ہی۔

میں حضرات فقہاء کے درمیان نشد**ف** ہے۔

بعض بل علم فرهات میں کہ جس طرح مراوں کے یئے زیارت قبور کی اجا زت ہے، اسی طرح موروں کے یئے بھی زیارت قبور کی جازت ہے، ور ن کے بزا کی وہ صدیث جس میں قبرول کی زیارت کرئے واق عورتوں پر سعنت و روہوئی ہے پہلے کی ہے،اس حدیث ہے جس میں زیارت قبور کی اجازت دی گئی ہے، جس میں مرو ورعورت دونوں شامل ہیں۔

دلیل صدیث عاشرصد یقدرش متدی منب "قالت کیف افول یا رسول الله تعلی فی ریارة القبور قال فولی السلام علی اهل الدیار من الموصین والمسلمین الخ" (مسلم شریف ۱۳۳۰) [عرش کیا کراے اللہ کے رسول ازیارت کموالد برکی یوپ هول؟ رش فرای یوپ می گرود" السلام علی اهل الدیبار من الموصین و المسلمین الخ" یہ الرب خو میمونین اور مسلمین کوسل میو و المسلمین الخ" یہ الرب خو میمونین اور مسلمین کوسل میو و احترت عائش صدیقه رضی نشر شی الی عنها کا زیارت قبور کے وقت صفور گرم سی بندی لی عید وسلم ہے کی وی کے پر سے بی بر سے بی بو چھا عوروں کے در سے بی بو جھا ہو ۔

بعض حضر ت فرہاتے ہیں کے عورتو ل کے یک زیارت قبور مکروہ ہے۔

دلیل صدیث بان عبال رضی ملاتی فران "لعن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلیه زوارات القبور" (تر مدی شریف ۲۰۴۱) [قبرول کی بهت ریارت از فرول و القدسی ملاتی ملیوس کی میدوس می تاریخ و ان مورول بر رسول الله سی ملیوس می محت فرمانی ہے۔]

اس کا جواب مید ہے کہ تورول میں صبر کی کی ورکش ت کے ماتھ جزئ فری کرنے کی وجہ ہے می فعت و مرد ہوئی ہے۔

یا چونکر حقوق زوجیت کی تضلیق س ہے ہوتی ہے، س کئے ممی نعت وہ روہونی ہے۔

صاحب بذل المجبود فرمات میں کے جب حق زوجیت کے ضائع ہو نہو نے سے مامون ہو اور جزئ فنرع سے وراس جیسے دوسر نے فتنول سے حفاظت ہو، تو عورتوں کے لئے بھی زیارت قبور کی مست یہ بیون کی گئی ہے ۔ اس سے کے ناریارت قبور کی مست یہ بیون کی گئی ہے ۔ اس سے موت کی یا د تا زہ ہوتی ہے، ورآ خرت یودآتی ہے، زہد پید کرتی ہے، تو جس طرح مردون بیزوں کے عناق جی ، عورت بھی ان چیزوں کی تن ہے، ہند توقوں کے خن زیارت قبور کی اجازت سے کوئی مائی میں رہا۔

کیمن حفیہ کا فتوی س پر ہے کہ جو ان عورتو ل کے ہے جہنا تو جا بر نہیں ہے ،اور ہوڑھی عورتو ل کواس شرط کے ، تھ جازت ہے کہ پر دہ کے ماتھ جا کیں ، من سنور کر یا شوشیو لگا سر نہ جا کمیں ۔

اور س بات کا یقین بو که و ہال جا بر کوئی ضرف شرع کا مزمیس بریں گی مشلاً روتا پینا اوروه بدعات وخر فات جو قبرول پر کی جاتی میں۔ (ش می زیریا ۱۵۰/۱۵۱/۳۱میزی المجھو و ۵۲۵ ۱۰ نظیات الفیلیجی ہے۔۔(۳،۷۸۸)

#### تین دن سےزا کد قربانی کا گوشت رکھنا

و نلینت کم عی الحوم الاصد حی فوق ثلاث مین قربانی کا کوشت تین دن سے زیادہ جمع سر نے سے حضرت نبی سریم سلی مقد عولی عیدوسم نے منع فرمایا تھا، س کی وجہ پیتھی کے دیم تول ورگاؤں میں قد پڑگی تھا، جس کی وجہ سے گاؤں والے مدید طیب میں جمع ہو گئے ، جوشر ور تمند ورفحان تھے، س بن بہ آ تحضرت صلی مقد تعالی علیہ وسلم نے تین دن سے ریا دہ قربانی کا گوشت جمع کر نے سے منع فرماویا تھا تا کہ ن کی ضروریات بورگ ہوگیں ، یہ کونی تشریق محکم نبیس تھا، بہذ کر کے مصوص ملک یا شیر میں کسی وقت یہ مصلحت بورگ ہوگیں ، یہ کونی تشریق محکم نبیس تھا، بہذ کر کر محصوص ملک یا شیر میں کسی وقت یہ مصلحت

پیش آجائے قو وہاں کے ذمہ رکے کے جارت کے ۔وو یہ علم نافذ رو ہے، اور او گوں کو تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع سرنے سے منع سرد سے منا کہ برٹوس میں رہنے والے بھو کے فقیروں ورمختاج ال کی ضرورت بوری ہو سکے۔ (عملم فتح کملہم 240 ، 14، مرقالا 60 ، 47)

چتانچ س وقتی مصلحت کے نتم ہونے کے بعد آنخضرت ملی مند علیہ وسلم نے او گوں کو اجازت دیدی کہ وہ جننے دنول تک من ہیں قربانی کے گوشت کو جن رکھ سکتے ہیں۔ ( بینا، التعلیق ۱۲/۲۷)

#### نبيذ كأحكم

و نظبتكم حرب النبسد الا في سقاء بنيدا كي فاص متم كامشروب به بوجو كور ورشمش كي وقت كي بوجو كور ورشمش كي وقت كي بوجود ورشمش كي بيت بين وجود ويت المناية كالبينا الل شرط كي باتص بالتص بالتح بالتص بالتح بالت

آ مخضرت میں مد تعالی مدید وسم نے بتد ایمشکیز ایک عدوا ہاتی برتوں میں نبیذ منائے منافع فرادیا تھا، سے کے کمشکیز اور قبلی چیڑ ہے کا بوٹ کی وجہ ہے س میں پائی جلد اسر مہیں بوتا، ور نشہ بھی جد بید نبیل بوگا، برض ف دوسر ہے برتول کے کہ ن میں پائی جلد اسر مہیو نے کی وجہ سے نشر جد بید بوجاتا ہے، ور شر ب کی حرمت بھی قریب ہی بہونی تھی، اور عرب کے حرمت بھی قریب ہی بہونی تھی، اور عرب کے وگ شراب کے برائے سے قیان وردید وہ تھے، کہیں وہ وگ جن کے ندرا بھی وین بھی پختے نبیل وہ وگ جن کے ندرا بھی وین بھی پختے نبیل وہ فرقی ور دید جس سے بیٹر ہے کہ بیٹر کے بدروہ ہی ویک کے اس مشکیز ایک میں وہ ہی جس کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کے بدروہ ہی وکی طور سے بھی بختے نبیل وہ فرقی ہی ہوگی ورکئی طور سے استعمال ہے ہی میں شعت فراوری گئی لیکن جب شر ب کی قطعی حرمت بھی نازل ہوگئی ورکئی طور

پرشر، ب کو چھوڑ دیا گیا ور طمینان ہوگیا کہ ب نشر آ ور نبیذ بھی ستعاں نہ کریں گے ہو پھر دوسر ہے برتوں کے ستعاں کی بھی جازت ویدی گئے۔ (لعلیق اسلام)

عاشدہ س سے معلوم ہو کے کوئی چیز کی نفسہ تو جا بر ہو الیمن وہ کی ناجا بر چیز کا فار بچہ بن عتی ہوتا ہیں۔ فقط ہوتا ہے۔ بہت ہے مسائل سے نظل سکتے ہیں۔ فقط

# حضورا كرم صلى الله تعالى مليه وسلم كااپني والده كي قبر كي زيارت فريانا

﴿ ١ ٧٤ ا ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رُارَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رُارَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رُارَ اللّٰهِ مَا مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَأَمْ قَبَرَ الْهِ فَبَكَى وَابُكَىٰ مَن حَرُالَةً فَقَالَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

حواله مسلم شریف ۱۳۱۳ ، باب استندان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ربه عروجل فی زیارة قبر امه، کتاب الحنائر، صدیث نمبر ۱۹۷۹ حل فعات: زاریسرور ریارة (ن) مدقت کے کویا، زیارت رایا، بکی یکی بکاه رض) رونا، ایکی (فعال) رنا، استأدن (شفعال) چارت طاب رنا، تذکوه فعل مضارع، واصر مؤنث (تفعیل) یود نا۔

قرت ہو ہررہ ارضی ملد تی کی مندے وہ ہرت ہی کہ مرم اسلی اللہ تعدید کے استرات نبی اسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعدید کے در اگر دیے والوں کور بیا ، پھر آنخضرت صلی ملہ تعدیلی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ''دو کے دور سے در اگر دیے دوگوں کور بیا ، پھر آنخضرت صلی ملہ تعدیلی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ' دو کھ

یں نابی رب سے سبوت کی جازت اٹلی تھی کے میں پنی و مدہ کے میں خفرت کی دعا کروں، مگر جھے جازت نہیں دی گئ ، ورمیں نے سبوت کی جازت طاب کی تھی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کرول تو جھے اس ہوت کی جازت عطا کردی گئی ، تو تم وگ بھی قبروں کی زیارت میں کرو، کیونکہ میں موت کو یا دوا ، تی ہے۔''

تشویح فدم یو فر نی ای آ تخضرت سی مقد عالی مدوره می والده این ایم فراده بین ترفین بھی حضرت آ مند کی وقت مدید منوره سے والت ہوئے مقام بو بر بوق، ورو بین ترفین بھی بوق، جب کر آ تخضرت سی مقد عی مدید واسم کی عمر مبارک ۲۱ مار تھی، حضور کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسم جب مک کی فتی سے فرع ہوئے و آ تخضرت سی مقد تعالی عدیہ وسم نے اپنی والده کی قبر ک زیارت کی، وہال آ تخضرت سی مقد تعالی عدید وسم و مده کی مید فی ورفراق بر والده کی قبر ک دورات کی دوبال آ تخضرت سی مقد تعالی عدید کی ورفراق بر دوبی مید کی دوبال آ تخضرت کی دوبال آ تخضرت کی مید کی دوبال آ تخضرت کی مقد تعالی عدید کی دوبال آ تخضرت کی دوبال آ تخضرت کی دوبال آ تخضرت کی دوبال آ تخضرت کی مید کی مید کی دوبال آ تخضرت کی دوبال آ تخصرت کی مید کی دوبال آ تخصرت کی دوبال آ تخصرت

## آتخضرت صلى الله تعالى مليه وسلم كوالدين كااسلام

اب یک جم مسئلہ یہ ہے کے حضور قدس میں وفات پوٹی میدوسم کے ولدین کا انتقال حالت کفر میں ہو یا دونول نے حاست سدم میں وفات پوٹی جم مسئلہ یا ، فرمات ہیں کہ آ مخضرت سلی مقد تحاس میں وفات پوٹی ، ان کا مشدل کے خضرت سلی مقد تحال علیہ وسلم کے و مدین فرمات ہیں کہ گخضرت سلی مقد تحالی علیہ وسلم کی صدیث ہو ہے ، جب کہ مدی ، متناخرین فرمات ہیں کہ قضرت سلی مقد تحالی علیہ وسلم کے والدین نے حالت اسدم میں وفات پوٹی ، ورحالت سدم پر مرنے کی تین صور تیں منتقول ہیں

(۱) کہ آنخضرت صلی مقد تعالی مدید وسلم کے والد این حضرت بر ہیم مدید ساہم کے واین برتی تم تھے، ور سی دین ہر ان کا نتق ہو۔ (٣) سے آنخفرت صلی ملاقی ملیہ وسلم کے و مدین کو سرم کی دعوت نہیں پہو نجی بلکہ

ریام فتر ت میں زوانہ اوت سے پہلے ہی نظال ہو گیا، س سے جب تبین اور دعوت

مہیں پہو کچی تو پھر ملا ب جی نہیں ہوگا۔ "و ها کسا معد بین حتی سعت رصولا"

ورتم بھی کوس وقت تک مر نہیں ہے جب تک کونی پیٹی ہر (س کے پاس) نہ

مسیجد یں۔ (آ مان ترجمہ) ] (سورہ بی سر کیل ۱۵)

#### قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا

﴿ ٢٤٢ ) ﴾ وَعَنُ بُرِيْدَةَ رَضِيّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمُ إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَقُولُوا السَّلَامُ عَنَيْكُمُ اهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمُ لاَحِقُونَ نَسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَاقِيَةَ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ۱۳۱۳ ا، باب ميقال عدد خول القبور، كتاب الحنائو، صريث نمر ٩٤٥

حل لغات. خوجوا فحل اضى بَنْ مُرَّمَا بُن، (ن) كَان، هـ قَالِر جَنْ بَهِ، و واصده هيوة، قبرستان، ديار جُنْ بِ، و حددار، هر، مكان، ربّ كَ جُد، لاحقون، الم فاعل، جُنْ مُدَّرَعًا مَب، لُحقَ (س) بإليمًا، آس، آبَه و نُجِنْ۔

من جمعه حفرت بریده رضی مدتی مندی و بیت بے کدهنر ت رسول اسم سلی دید سید و بیت بے کدهنر ت رسول اسم سلی دید سید و بارشی مند عند کور من ان کی ماضری کے اسم بی بی مند و افر بات سے کہ جب تم وگ قبر متان میں جا و تو بیدی پڑھو "السلام علیہ کے " [اے گروا لے مسلما نول ورمومنول اتم پر سرمتی ہو، بیشک مندی نے جو ہو قبر می تر بی ہے ما قات سرنے والے بیل ایم مندی کے سے مند رجہ ذیل تو مندوں کے بیل ۔ ]

عنوا مند و حدیث یا کے سے مند رجہ ذیل تو مندوں سے بیار کے بیل ۔

- (1) جس طرح زندوں کومیدم کیاجا تا ہے، سی طرح مر دوں کو بھی میدم کیاجا تا ہے۔
- (۲) سدمکومقدم کیاجائے نام کوموخر برض ف زمانہ جابیت کے کے زمانہ جابلیت میں نام کومقدم کیاجا تا تھا، سدم کومؤخر کیاجا تا تھا۔
  - (۳) وعانيکل ت کونام ہے مقدم برنا مو ہے۔
  - (٧) ای طرح ہردہ وخیریں دعا نیا کلمات کومقدم کرنا ہا ہے۔
- (۵) حدیث پاک بین حفرت نبی بر یم صلی ملد عیانی مدید وسلم نے قبرستان کو سیک بہتی کے ساتھ شبید دی ہے کہ جس طرح بہتی میں وگ کھی دہتے ہیں، قبرستان ہیں جھی

مردے تھا مہتے ہیں ، اور جس طرح گھرول میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں اس طرح قبرستان بیں جاتے وفت سد م شروع ہوا۔

(٢) قبرت ن مين جو سريد سخف رسرنا ما يخ كد يك روز جم كو هي قبرت ن تا ہے۔

(2) قبرستان جو رَ پنے نے ورمر اول کے نے ملد تعالی سے عالیت کی وعا مرنا بیا ہے۔ تنصیل کے نے مد حظر ہو۔ لتعلیق تصلیح ۲/۲، افتح کم مہم ۲۸۔

# ﴿الفصل الثاني

#### قبرستان پہو پنج کر پڑھی جانے والی ایک دعاء

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مَرَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ بِوَ حُهِم اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ بِوَ حُهِم النَّبُورِ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ بِوَ حُهِم النَّبُ لَنَا وَالكُمُ وَآتُتُم سَلَفُنَا وَقَالَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَآتَتُمُ سَلَفُنَا وَنَحَنُ بِالْآلُورِ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيُتٍ.

حواله ترمذي شريف ٢٠٣ ، باب مايقول الرحل في المقابر، كتاب الجنائز، صريث مريث مراد ١٠٥٣ .

توجمه حفرت بن عبس رضی ملات و بین به کرهن سه تو بین به کرهن سال ملاقی می بین سے کرهن سار سول اگرم سالی ملد مدید کے قبر ستان شریف سے گئے تو قبروں کی طرف متوجہ ہوں ارشاد فرمایا ''اے قبرو و وائم پرسدمتی ہو، ملد تھالی ناماری ورشہاری مفرت قرمائے بتم ہم سے پہلے چید گئے، ورہم بھی تہم ہے بیل سال حدیث پہلے چید گئے، ورہم بھی تہم ہے بیل سال حدیث

کے بارے میں کہاہے کہ ریسن فریب ہے۔

تشریح، ف قدل عدیه بوجه سیصری شان اس بات پر داالت رق ہے کہ صاحب قبر کوسر م رت وقت پنچر امیت کی طرف کرنامستی ہے، اور دعاء کے وقت بھی اس کی طرف رخ رہے، سی پرعام مسمی نول کاعمل ہے۔

ملامد بن ججر آفرهائے میں کہ اور سے زو یک مسئون یہ ہے کہ اوا تک وقت چیر وقبلہ کی طرف کرے، جیسا کہ دوسری احا ویٹ میں مطاق وعائے وقت قبد کی طرف چر و بر نے کا تذکر وہ ہے۔

جم کتے بین کہ بہت ہے مو آئے بین جن میں آ مخضرت سلی مند تھا لی علیہ وہلم نے وعا کے وقت قبالہ کی طرف رئے بین اور ان بین اور ان ان کھا نے وعا کے وقت قبالہ کی طرف رئے نہیں فر مارہ میں موجہ میں وقت کی وعا بھی سی میں وہا میں ان میں حاضری کے وقت کی وعا بھی سی میں وہا میں ان میں حاضری کے وقت کی وعا بھی سی میں وہا میں ان میں ان ان میں حاضری کے وقت کی وعا بھی سی میں وہا میں ان میں ان ان معلوم ہو کہ سنتہاں ورعدم سنتہاں کا تجھار جگہ کے دن ظے سے ہے۔

#### زیارت قبر کے آ داب

المرافظ المرافظ المرافظ المرافع المرا

الله احد" براه رايصال أوب وراس كے يئ دعا باغفرت كرے، ورقيم كوندة جيموئ اور ند بوسر دے، اس لئے كدريہ نصارى كى عادت ہے۔ (مرفاۃ عام، العلميق ١٢/٢٥، الطبق ١٢/٢٥)، الطبق ١٢/٢٥، الطبق ١٢/٢٥،

#### ﴿الفصل الثالث﴾

#### آنخضرت عنظ كارات كوفت قبرستان تشريف ليجانا

﴿ ١ ٢٤٣ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِيَلَنُهَا مِنُ رَسُولِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيَلَنُهَا مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرُحُ مِنُ احِرِ اللَّيُلِ إلى الْبَقِيئِعِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرُحُ مِنُ احِرِ اللَّيُلِ إلى الْبَقِيئِعِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ ذَارَ قَوْمٍ مُومِنِيْنَ وَآتَاكُمُ مَا تُوعَدُونَ عَداً مَو مَنْ عَداللهُ مِنْ مَا تَوْعَدُونَ عَدالله مَا مُؤمِنِيْنَ وَآتَاكُمُ مَا تُوعَدُونَ عَدالله مَعْ مَا تُوعَدُونَ عَدالله مَعْ مَا الله مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَاللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَا مَنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنَا اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ المُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ المُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ مُنْ المُنْ

حواله مسلم شريف ٣١٣ ا، باب مايقال عدد دخول القبور الح، كتاب الحانر، صريث تم ٩٥٠

ترجمه حفرت مشصد يقدر بنى مند تعالى منها بروبيت بكر هزت رول الرم صلى مند عديد وسم جس رت كومير بريهان شريف! بت تقيق من رات كوالنير حصد يش هي قبر ستان شريف بوت تقياء وروبال بيكلمات بزهة عقر "السلام عليه كم السخ" [ برسين كرمؤ منول كي جماعت التم يرسدم بوجس چيز كاتم بركل ے کے رسام یو میں خارفہ اور ان کی معتفرت فرماہ ہے ہے۔] والے میں، سے ملتہ ابتقاع غرفتہ و اول کی معتفرت فرماہ ہے ہے۔]

یبال جووگ وفن ہوت ہیں ن ہر مند تی کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، بیرقبرستان اب "حست المقیع" کہ تا ہے، پہلے مدید کے ہا ہوتھا، ب مدید طیب کی وسعت کی وجہ سے مدید طیب کے ندرآ گیا ہے۔

فائده سے یہ جی معدم ہو گیا کہ رت میں جی قبرت ان زیارت کو جاسکتے ہیں۔

#### زیارت قبور کے وقت پڑھی جانے والی ایک اور دعاء

﴿ ١ ٢٤٥ ﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ كَيْفَ اقْوُلُ يَا رَسُولُ اللهِ ا تَعْنَى فَيْ اللهِ اللهُ المُوْمِنِينَ وَاللهُ المُسْتَقُدهِ مِنْ مِنَّا وَالْمُسْتَأْ حِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَ حِقُولُ . " (رواه مسلم)

حواله مسلم شريف ۱۳۱۳ ، باب مايقال عدد حول القبور الخ، كتاب الحائر، صريث أبر ١٩٥٠

باب زيارة القعور

ترجه المحال المحال المتعالى ا

جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کی فضیات

ارنامیا ہے ،اوراس یا ت کوتاز ہ رکھنا ہیا ہے کے نقریب ہمیں سی شرخمو ش س میں تا ہے۔

﴿ ٧٤٧ ﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ يَرُفَعُ الْحَدِيُثَ اللَّي اللَّهِيّ صَلَّمَ الْحَدِيثَ اللَّي صَلَّمَ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَوُ آحَدِهِمَا اللّهِيّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَوُ آحَدِهِمَا هِي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَو أَحَدِهِمَا هِي صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَو أَحَدِهِمَا هِي صَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَو الْحَدِيمَةِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَوْ الْحَدِيمَةِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبُرَ آبَوَيْهِ أَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

**حواله:** بيه قبى في شعب الايمان ا ۲۰ ۲، باب في بر الوالدين، مديث نبر ۲۹۰۲\_

منو جعه حضرت محمد ان نعمان سے رویت ہے کہ وہ س صدیث کو نظرت ہی اگرم صلی مقد علی سیدوسم کک بدہو نی تے تیں کا تخضرت میں مقد علی عدیدوسم نے رشاد فر مایا ''کہ جو محت سینے و مدین یو ان میں ہے کی کی قبر کی زیارت ہر جعد کو کر ہے قو ہی کی مخفرت سر دی جاتی ہے ، وراس کو مقد تھا گی کے یہاں نیک وگول میں شار کیا جاتا ہے۔' میں تی شعب ابیان میں بھریق ریاں یہ صدیث منتوں ہے۔

تشریع جس مرح و مدین کے حقوق ن کی حیت میں ہیں، وران حقوق کی دو تا ہیں ہیں، وران حقوق کی دو تنگی مرخ و من ور و مطیع و فراس ہر و رہجی ہاتی ہے، سی طرح و مدین کے بھر حقوق، واا و کے فرمہ ان کی و فات کے بعد بھی ہیں، ان ہی حقوق ہیں ہے کیے حق ان کی قبر ہر حاضر ہو کر ان کے شک دی و فات کے بعد بھی ہیں، ان ہی حقوق ہیں ہے کی والی کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ہے کہ و و مدین کی ہیں ہے کی ایک کی ایک کی ہے اور اس کو مال ہا ہے کہ روز زیورت سرے ق س کے گن ہوں ہے ان کو مدین کی ایک کی ہے اور اس کو مال ہا ہے کا مطیع و رفر مائیر و رئیں ہی جا ہے، ورو مدین کو یہ فا مدہ ہوتا ہے کہ ایک قراآن وغیر و پڑا ہے کی وجہ ہے۔ اس کا ق ب پہنچ ہے۔ (مرقاق ۲۰۸۸)

#### زيارت قبور كانفع

﴿ ١٧٤٤ ﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَهِ الْنُبُورِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَهِ الْنُبُورِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَنْ وَرَاهُ اللّهِ عَنْ اللّٰهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حواله: ابس ماجه شریف: ۲ ا ۱۳/۱ ا، باب زیارة القبور، کتاب الجنائز، صریث تمر: ۱۵۵۱

قر جمعه: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند روایت ہے کے حضرت رسول اکر مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کریس نے قبرول کی زیارت سے تم کوئنع کیا تھا، اب قبرول پر جایا کرو، اس وجہ سے کہ قبرول کی زیارت کرنا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور آخرت کی یا دولانے کا سبب بنتا ہے۔'

منسریع: فانها ترزها فی الدنیا: لیخی قبری زیارت اس بات کا احساس دادتی ہے کہ یہ چلتا پھر تاجسم ایک دن الرهک جائے گا، اورا دهر ادهر و یکھنے والی نظریں و یکھنے کی طاقت وقوت سے مروم ہوجا کیں گی، اوراس کے جسم کوریگر مرووں کی طرح وفن کرویا جائے گا، تو ایسی فانی زندگانی میں ول لگانا محض نا دانی ہے، نیز قبرستان میں جا کر قبرول کی جائے گا، تو ایسی فانی زندگانی میں ول لگانا محض نا دانی ہے، نیز قبرستان میں جا کر قبرول کی زیارت سے یہ جس احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ونیا ختم ہوجائے گی، اور جمیشدر ہے والی آخرت میں جس جانا ہے، البذا و ہال جانے سے پہلے اس کی پوری پوری تیاری کرنی ہوا ہے۔ (مرتا قات میں جس جانا ہے، البذا و ہال جانے سے پہلے اس کی پوری پوری تیاری کرنی ہوا ہے۔ (مرتا قات میں جس با

#### بہت زیا دہ قبرستان آنے والیوں پرلعنت

﴿ ١ ٢٤٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ \_ (رواه احمد والترمذي وابن ماحة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتً \_ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتً \_ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتً \_ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا خَدِيثٌ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ المُعلَمِ اللهُ هذَا قَبُلَ اللهُ يُرَجِعَى النَّبِي صَلَّى

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رَحَّصَ دَخَلَ فِي رُحُصَتِهِ الرِّحَالُ وَاليِّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبُرِهِنَّ وَكَثَرَةِ حَزَعِهِنَّ نَمَّ كَلَامُهُ.

حواله: مسند احمد: ۳/۳۲، ترمذی شریف: ۳۰/۲۰، باب کراهیة زیارة القبور للنساء، کتاب الجنائز، صریث تمبر:۱۰۵۱ این هاجه شریف: ۱۱۳، باب النهی عن زیارة النساء الخ، کتاب الجنائز، صریث تمبر: ۱۵۷۵ ـ

ت ج مه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بہت زیارت کرئے والی خوا تین پر لعنت فرمائی ہے۔ (احد متر ندی ماہد) صاحب تر فدی نے فرمایا کہ بید صدیث حسن صحیح ہے، اور انہوں نے بید بھی کہا کہ الل علم میں ہے بعض کی رائے بیہ ہے کہ قبروں کی زیارت کر نیوالیوں پر لعنت قبروں کی زیارت کر نیوالیوں پر لعنت قبروں کی زیارت کی اجازت می دوں اور عور توں کی زیارت کی اجازت می دوں اور عور توں مسب کے حق میں کہماں ہے، اور بعض اہل علم کی رائے بیہ ہے کہ چونکہ عور توں کے اندر صبر کی قلت ہوتی ہے، اور رو نے چٹنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر قبروں کی زیارت کرنے کو عور توں کے اندر صبر کی عور توں کے اندر صبر کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر قبروں کی زیارت کرنے کو عور توں کے اندر صبر کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر قبروں کی زیارت کرنے کو عور توں کے لئے نا اپند کیا گیا ہے۔ تر فدی کا کلام پورا ہوگیا۔

قعنسری بے: جمہور کے بزویک ورتوں کے لئے زیارت قبور کروہ ہے، حفیہ کے یہاں اس مسئلہ میں ووروایات ہیں: (۱) ۔۔۔۔ جواز (۲) ۔۔۔۔ عرم جواز فاوئ عالمگیری میں ہے کہ "الاصبح لا ہائس بھا" (۳۵۰/۵) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کواحوال کے اختال ف سے تکم بدل جائے گا۔ (العرف الشذی) مطلب بیہ ہے کہ اگر تورتوں ہے کثرت ہزئے کا صدوریا مردول سے اختلاطیا ہے پردگی رونما ہو یا بدعات کا ارتکاب ظاہر ہوتو ممانعت رائے ہے، اور اگر ایسا کوئی اندیشہ نہ ہوتو بھر جائز ہے۔ (الکوکب الدری: ۲۲۰)، شامی

#### ميت كااحر أم

﴿ ١ ٢٤ ﴾ و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كُنُتُ اَدُحُلُ بِينِي اللَّذِي قِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ وَاضِعٌ تُوبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَلَبِي فَلَمًّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمُ فَوَاللَّهِ مَادَ خَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَّا مَشُدُودَةً عَلَى لِيَابِي خَيَاءً مِنْ عُمَر - (رواه احمد) . Y/F + F: darl lame: Allas

ت حصه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت سے كه ميں اسے اس جمره بين جس بين حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مدفون مين جب واخل موتى تو ايني اوڑھٹی اٹارکررکھ دیتی تھی، اور یہی کہتی کہ یہاں میرے شوہراورمیرے والد آرام فرماہیں، کیکن جب وہال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنن کئے گئے تو اس کے بعد اللہ کی شم میں جب بھی اس حجرہ میں داخل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حیا کی وجہ ہے اپنے کیڑوں كوسميث كربيا در ي خوب وهك كرداهل بوتي تقى \_

قشروع: فقهاء ناس صديث باك سي ساستدا ال كياس كقريرميت كي زیارت کے وقت اس کا ای طرح اوب واحر ام الازم اور ضروری ہے، جس طرح کماس کی حيات ين الازم ب\_ (مرقاة: ٩ + ٢/٢، التعليق: ٢/٢٤، الطيبي: ٣/٣٣٤)



الجزء العاشر بحمل الله تعالى و احسانه و توفيقه تعالى و بمنه و كرمه و يليه الجزء الحالى و العشر اوله كتاب الزكوة ان شاء الله تعالى ربنا تقبل منا الك انت السميع العليم و تب علينا الك انت التو اب الرحيم بحرمة حبيبك سيد المرسلين و صلى الله تعالى عليه و على اله و اصحابه اجمعين الى يوم اللين